

### مظلُوم طُعَابِّهِی داستانیل مصابعی داستانیل مصابع الصحابِّه

طَّالَم وَجَابِرَكَقَار ومُشْرِكِينَ كَى طَرْفِ عَنَى صَعَابِهُ وَامْ اللهِ عَلَيْ مَا مُشْرِكِينَ كَى طَرْف صَعَابِهُ وَالمُ

مؤلف مَولَاثَانُوراسٹن مُجاری

سر بن العلم العلم

# مظلُوم شي الملي داسان المناهل المسامل مصائب الصحابة

ظَالم وجَابِركفّار ومُشْركين كَ طَرْف عَصَابِهُ وَإِمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ف بربهونے وَالعِظالم وشدائد كى لَرْزه خِيرْوَاست تابي

> مؤلف مَولَانْالُورامُسٹن مُجَاریؑ

سر العكوم ٢٠- ناجه ود ، يُراني اناركل لابؤ ون ٢٠٥٢٢٨٢ م 200

جہلے تقوق تجی ناشر محفوظ ہیں ﴾

اللہ مظلوم صابہ کی داستانیں

مؤلف مولان نورائس بغاریؒ

بہتمام محمد ناظم اشرف

باہتمام بحد ناظم اشرف

ناشر بیت العلام - ۲ نامحد روڈ، چوک پر افی انار کلی ، لاہور

فون: ۲۳۵۲۳۸۳

بیت العلوم = ۲۰ ایمدروؤ، پرانی انارکلی، الا بهور ادارة القرآن = چوک سیله گار ڈن ایست کرا چی ادارہ اسلامیات = ۱۹۱۰ ازگلی، الا بهور ادارہ الساریات = ۱۹۰۰ از گلی، الا بهور ادارہ اسلامیات = موبمن روڈ چوک اردوبازار، کرا چی مکتبہ دارالعلوم = جامعدوارالعلوم کورگلی کرا چی نبر ۱۳ مکتبہ سیدا جم شبید = اکر یم ماریک، اردوبازار کرا چی نبر ا مکتبہ رحمانی = غرنی مثریت، اردوبازار کرا چی نبر ا

## فهرست

| صفحنبر     | عنوانات                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 9          | نبى كريم علينة اور صحابه كرامٌ پرمشن ستم                  |
| 9          | ایذ اوتعذیب کی دوشمیں                                     |
| 1•         | رحمتِ عالم عليه كي مظلوميت                                |
| <b>r</b> • | ابوجهل کی بدز بانی اور حضرت جزهٔ کا قبول اسلام            |
| ra         | طائف میں رحمتِ عالم علیہ پرسنگ باری                       |
| 44         | قتل کے منصوبے                                             |
| 1/2        | شعب ابی طالب میں محصوری                                   |
| <b>r</b> 9 | لخت جگررسول عليه كوصدمه جا نكاه                           |
| ۳.         | ايذ اباللّسان                                             |
| mm         | سبّ وشتم                                                  |
| PP         | <i>بجود فد</i> مّت                                        |
| ۳۳         | القابات ناشائسته                                          |
| PZ         | اصحاب رسول عليقية كالرزهآ فرين والم انگيز داستانِ مظلوميت |
| ۱٬۰        | مومنین مستضعفین کی در دناک مظلومیت                        |
| ۲۲         | ا۔ حضرت بلال ؓ                                            |
| 44         | ۲۔ حضرت خباب ؓ                                            |
| רא         | ﴿ اہل بیت اسلام ﴾                                         |
| ٣4         | ٣۔ حضرت عمارٌ                                             |

|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
|----------|---------------------------------------------------------|
| rA       | هم _حضرت سمية                                           |
| ۵۱       | ۵۔ حضرت یاسڑ                                            |
| ۵۱       | ٢_ حضرت عبدالله                                         |
| ar       | 4_حفرت صهيب <sup>®</sup>                                |
| or       | ٨_حضرت ابو فكيهه "                                      |
| ۵۵       | حضرت عامر بن فهير ةً                                    |
| ۵۷       | صنفِ نازک پرمشقِ جوروتتم ﴾                              |
| ۵۷       | ا_حفرت زنيرهٌ                                           |
| ۵۹       | ۲_حفرت بسيبةً                                           |
| ۵۹       | ٣۔ حضرت نهدییاً وران کی صاحبز ادگاً                     |
| 7.       | ۵_حضرت ام عبيسٌ                                         |
| 71       | ۲_حفرت ام عبداللَّهُ                                    |
| 71"      | ۷۔ حضرت فاطمہ ٌ                                         |
| 4٣       | بہن کی مظلومیت بھائی کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے          |
| מרידר    | فضائل صدیقی کازر میں باب حضرت بلال کی مظلومی وآزادی     |
| ۸۲       | ٨- حفرت امسلمة                                          |
| <u> </u> | ﴿ ذِي عِزت وآ زادِسابقين اوّل كي روح فرسارُ ودادِاذيت ﴾ |
| ۷۳       | ذى عزت ووجاہت سابقین اولین بھی ہدنبے مظالم بنے          |
| ۷۴       | ا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہ                                  |
| المنهم   | ٢_ حفرت عمرٌ عرزت اسلام أ                               |
| PΛ       | ٣- حضرت عثمان ذوالنورينٌ                                |
|          |                                                         |

| ٨٧      | ۲- حفرت ذبیر"                                       |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1/4     | ۵_حفرت طلحهٔ                                        |
| ۸۸      | ۲ _حضرت سعلاً بن الي و قاص                          |
| 9+      | 2_حضرت عامر <sup>ط</sup> بن البي وقاص               |
| 95      | ٨_حضرت ابوذ رغفاريٌ                                 |
| 94      | 9 حضرت خالد مبن سعيد                                |
| rp      | •ا۔ حضرت عبداللَّهُ بن مسعود                        |
| 9.5     | اا_حضرت سعيدٌ بن زيد                                |
| 1••     | ١٢_حضرت عثمانٌ بن مظعون                             |
| 1+0     | ﴿ قديم الاسلام صحابه كرامٌ كي داستانِ قيدو بند ﴾    |
| 1+4     | ا _حفزت عیاشٌ بن ابی ربیعه                          |
| 1•∠     | ۲- حفرت سلمه بن مشام                                |
| 1•Λ     | ٣- حضرت وليد بن وليد                                |
| 11+     | تینوں حضرات کے قل کامنصوبہ                          |
| 111     | ۴- حفرت مصعب میر                                    |
| 1177117 | ۵_حضرت مشامٌ بن عاص ایک ایمان افروز وسبق آموز واقعه |
| 114     | ٢_حفرت عبدالله بن سهيل ً                            |
| 114     | ۷_حفرت ابوجندل بن سهيل ا                            |
| 114     | ٨_ حضرت الوبصيرٌ                                    |
| 14+     | 9۔ستر سے زائد صحابیہ ا                              |
| IFI     | •ا_حضرت طليب "                                      |

| 177   | ﴿عرياني تَشْكُى ﴾                        |
|-------|------------------------------------------|
| ITT   | ا _حضرت عبدالله ذوالبجادين               |
| 1444  | ۲_حضرت ابوامامهٌ با بلی                  |
| 144   | حضرت ابورا فع ﴿                          |
| 110   | حضرت عرقه بن مسعود                       |
| 11/2  | حضرت عبدالله بن حذافه                    |
| IFA   | داستان ناتمام                            |
| 119   | ﴿ قرآن کریم میں صحابہ کرام میں مظلومیت ﴾ |
| IPI   | ہجرت کی بنیاد صحابہ گل مظلومیت پرہے      |
| 1111  | جہاد کی بنیاد بھی مظلومیت صحابہؓ پرہے    |
| IPT   | ایک اہم کئتہ                             |
| IPP   | ایذافی سبیل الله                         |
| Ira   | ﴿ بَجِرت ﴾                               |
| 1172  | هجرت عبشه (اولی)                         |
| ۱۳۰   | هجرت حبشه (ثانیه)                        |
| IM    | <i>بجر</i> ت الى المدينه                 |
| 114   | هجرت قر آن می <u>ں</u>                   |
| Irz · | حضرات مہاجرین کے فضائل ومنا قب           |
| IrA   | المحه وفكريير                            |
| IMA   | ایک نکته                                 |
| 10+   | وعا                                      |

#### بسم الله الرحمن الرحيم٥

اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ وَ کَفیٰ وَسَلَامِ عَلَی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفیٰ: اَمَّا بَعُدُ! حضرات صحابہ کرام رضی اللّه عنہم اجمعین جہاں تبلیغ واشاعت اسلام ہجرت اور جہاد کے سلسلہ میں شریک کار نبوت ہیں۔ وہاں تعذیب واذیت فی سبیل اللّه میں بھی حضورصلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ شریک وسہیم ہیں۔

اصحاب رسول، رسول الد صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جس دردناك ايذا و تعذيب كا ہدف و نشانه ہے۔ كفار ومشركين مكہ نے پروانگان شع رسالت كو جس برى طرح انگاروں پر تر پايا۔ خاك وخون ميں لوٹايا، نيزوں ميں پرويا اور تيروں سے چھلنی كيا۔ اس كا تصور بھی انسان كولرزه براندام كر ديتا ہے۔ بعض مظلوم و بيكس حضرات تو مصائب ومظالم كے شكنج ميں ايسے كے گئے كہ جانبر نہ ہو سكے اور جام شهادت في ليا۔ مصائب ومظالم كے شكنج ميں ايسے كے گئے كہ جانبر نہ ہو سكے اور جام شهادت في ليا۔ ربی زندان وسلاسل، قيد و بند، بھوك بياس، شنگی وعريانی اور لسانی تعذيب و تكليف، سب وشتم كی بات، سواس كا تو ذكر ہی كيا؟

غرض صحابہ کرام گومحض اسلام لے آنے کی وجہ سے جن دردناک مظالم و شدائد کا شکار ہونا پڑا، تاریخ انسانی اس کی نظیر و مثال پیش کرنے سے عاجز ہے پھر کس قدرایمان افروز ہے بید حقیقت! کہآ گ اورخون کا بیطوفان کس ایک مظلوم و مقہور صحابی کو بھی متزلزل نہ کر سکا۔ اور خونخوار و جفا کار سفاک و ظلام کفار و قریش کی بیجلا دی وخون آشامی بلا کشانِ محبت و سوختگانِ عشق کی پوری جماعت میں سے کس ایک فرد کو بھی اپنے مقام سے نہ ہلا سکی۔ بلکہ اُلٹا ان عشاق کے لیے بیا بتلاء و مصیبت، راحت ہی راحت تھی۔

مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق

کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزاکیا ہے؟

جب دل میں دردوسوز محبت ہوتو خخرقاتل، ہلال عیدنظر آتا ہے ۔

عشرت قتل گر اللہ تمنا مت پوچھ

عید نظارہ ہے شمشیر کا عربیاں ہونا

دنیا میں مظلوموں کی کی نہیں۔ لوگوں کو ہرفتم کے مظالم برداشت کرنے

پڑے۔ مگر جروتشدد، ظلم و جور اور تعذیب و اذبت میں لذت اگر پائی تو یارائِ رسول ا

مقبول جو ہیں شاذ ہیں قابل تو بہت ہیں آئینے کی مانند ہیں کم دل تو بہت ہیں اند ہیں کم دل تو بہت ہیں

وہ کم ہیں تڑیے میں جنہیں ملتی ہے لذت یوں آپ کی شمشیر کے بہل تو بہت ہیں

''مصائب الصحابہ' ان لرزہ انگیز وزہرہ گداز مصائب ومظالم کی ایک داستان خونچکاں ہے جوصحابہ کرامؓ پر روار کھے گئے۔اوران عاشقانِ پاک طینت نے اسلام کے لیے ہنتے کھیلتے میسب کچھ برداشت کرلیا۔

> بنا کردند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را

ہمارا اسلام دراصل ثمرہ ہے ان حضرات کی مظلومیت و بلاکشی کا! اور پوری ملت اسلامیہ یارانِ نمیؓ کے اس احسان عظیم کے بارگراں سے قیامت تک سبکدوش نہیں ہوسکتی۔رضی اللّٰء عنہم اجمعین۔

#### نبى كريمٌ اور صحابه كرامٌ برمثق ستم

اعدائے دین کفارومشرکین نے اللہ کی راہ میں حضور کریم اور صحابہ کرام علیهم السلام کی ذات مقدسہ پر جس بیدردی سے مشق ستم کی، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

امام احمد رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

> ﴿لَقَدَ أُوذِيثُ فِي اللَّهِ ومَا يؤذي احد وأُخِفَتُ فِي اللَّهِ ومِا يخاف احد-!﴾

''بلتحقیق میں اللہ کی راہ میں (جتنا) مبتلاءِ اذیت ہوا ہوں۔ اور کوئی (اتنا) ایذا و تکلیف میں گرفتار نہیں ہوا۔ اور اللہ کے راستے میں (جتنا) مجھے مبتلاء خوف کیا گیا (اتنا) اور کسی کونہیں ڈرایا گیا۔ اس روایت کوتر مذی اور ابن ملجہ نے (بھی) روایت کیا ہے۔ اس روایت کوتر مذی اور ابن ملجہ نے (بھی) روایت کیا ہے۔

#### ایذاوتعذیب کی دونشمیں

اذیت و تکلیف کی دونشمیں ہیں:

-جسمانی .....اور ....اور

بظاہر جسمانی اذیت زیادہ تکلیف دہ اور جانگسل نظر آتی ہے۔لیکن ویمن اپنی زبان سے طعن ویشنیج اور سب ویشم سے جو تیر چلا تا ہے۔اس کے گھاؤ کچھ کم گہر نہیں ہوتے۔ بلکہ زیادہ گہر ہے اور نا قابل اند مال ہوتے ہیں۔ نیزے اور تکوار کے زخم تو کچھ دنوں میں بھر جاتے ہیں۔لیکن جراحات اللمان، مدت العمر نہیں بھر پاتے

ل "البداية والنهلية" جلد ثالت ص ٧٤، نيز اسه ابن حبان اور ابونعيم نے بھى روايت كيا ہے۔ (حيات الصحابةً اردوحصه دوم ص ٢٧٧) جراحات السنان لھا التيام ولا يلتام ماجرح اللسان حضور كريم صلى الله عليه وسلم اور آپ كے جان شار صحابه كرام كو دونوں قتم كى تعذيب واذيت كامدف ونشانه بنايا كيا۔

#### رحمتِ عالم كى مظلوميت

ا:- امام ابن اسحاق رحمه الله كا قول ہے كه:

قریش کے دل میں رسول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں (صحابہ کرامؓ) کی عداوت و مخالفت کا جذبہ انتہائی شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے اپنے اوباشوں کو حضور کے خلاف برا پیختہ کر دیا۔

﴿ فكذبوه واذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة

والجنون إلى

'' چنانچہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ کو ایذا و تکلیف دی اور آپ پرشاعری جادوگری، کہانت اور جنون کی تہمت لگائی۔''

اسلام کی دعوت تو حید پرمشر کین مکہ نے مشتعل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مارستان

وسلم برظلم وستم اور جورو بیداد کی انتها کر دی۔ بدر دنی النام ، مد

۲:-"سیرت النبی میں ہے:

(یہ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کا نئے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنی اڑاتے۔ بجدہ میں آپ کی گردن پراوجھڑی لا کر ڈال دیتے۔ گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں بدھیاں پڑ جاتیں۔ باہر نکلتے تو شریر لڑے بیچھے بچھے غول بانڈھ کر چلتے ہے نماز باجماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن، قرآن لانے والے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور قرآن کے اتار نے والے

لے سیرت ابن ہشام جزواول ص ۳۰۸ یہ

ع مندامام احرّ جلداول ص ۳۰۲\_

خدا کوگالیاں دیتے۔ ل) م

اب اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل ملاحظہ ہو:

۳ - امام بخاری رحمہ الله نے حضور صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر مشرکین مکہ کے مظالم کامستقل باب باندھا ہے۔ اس میں حضرت عبدالله (بن مسعود)
 سے روایت ہے کہ:

نی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے۔ اور قریش کے لوگ اردگر و موجود تھے۔
عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجھ (نجاست سمیت) لے کر آیا۔ اور حضور کی پشت (مبارک) پر ڈال دی۔ حضور نے سجدہ سے سرنداٹھایا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ اور اسے حضور کی پیٹھ سے ہٹایا۔ اور عقبہ کو بددعا دی۔ حضور نے (فارغ ہوکر) رؤساء قریش، ابوجہل، عقبہ، شیبہ، امیہ بن خلف (وغیرہ) کے لیے اللہ سے بددعا فرمائی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ بیہ بدر کے دن قتل ہوئے۔ اور ایک (اندھے) کنوئیں میں ڈال چنانچہ میں نے دیکھا کہ بیہ بدر کے دن قتل ہوئے۔ اور ایک (اندھے) کنوئیں میں ڈال میں نہ ڈالا جاسکا۔ بیہ

امام این کثیرر حمداللد یمی روایت امام احمد رحمداللد سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ:
بخاریؒ نے اسے اپنی صحیح میں متعدد مواضع پر اور مسلمؒ نے بھی روایت کیا ہے۔
اور صحیح (بخاری) کے بعض الفاظ میں ہے۔ کہ جب قریش نے یہ کیا تو ہننے گئے۔ یہاں
تک کہنمی کے مارے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ لعنهم اللہ جھوراس روایت
میں ہے کہ جب (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا) نے وہ او جھ حضور سے ہٹائی۔ تو آئیس برا
میں ہے کہ جب (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا) نے وہ او جھ حضور سے ہٹائی۔ تو آئیس برا
میں اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے۔ تو ہاتھ اٹھا کر ان کے

ا صحیح بخاری ص ۲۸۷۔

٢ "سيرت النبي " حصه اول ص ٢٥٥ له طبع ششم .

س. صحح بخارى باب مالتى النبى صلى الله عليه وملم واصحابه من المشر كين بمكة \_

لیے بددعا فرمائی۔ جب انہوں نے دیکھا تو ہنی ختم ہوئی اور آپ کی بددعا سے ڈر گئے۔''لے

علامة بلی نعمانی رحمه الله نے یہی روایت صحیح بخاری باب الطهارة، باب الجزیه،
باب الجهاد، اور حجے مسلم اور زرقانی جلد اول ص۲۹۳ کے حوالہ نقل کی ہے ہے۔

ہ:- حضرت عروہ بن زبیر (رضی الله عنهما) سے روایت ہے کہ میں نے (عبدالله)

بن عمرو بن العاص سے پوچھا کہ شرکین نے حضور پر جو اشدظلم کیا ہو، اس سے مجھے خبر
دیجئے۔ انہوں نے کہا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے
سے کہ عقبہ بن ابی معیط آگیا اور اپنی چاور حضور کی گردن (مبارک) میں ڈال کرنہایت
شدت سے حضور کا گلا (مبارک) گھوٹا۔ حضرت ابو بکر آئے۔ اسے کندھوں سے پکڑا اور حضور گے۔ حضور سے دفع کیا۔ اور یہ فرمایا:

﴿ اَتَفَتُلُونَ رَجُلاً اَنُ يَّقُولَ رَبِّى اللَّهُ - (الاية) ﴾ '' كياتم الشخص كوفل كرتے ہوجو كہتا ہے كەميرارب الله( ہى) ہے۔''

امام بخاریؒ فرماتے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بھی یہی روایت حضرت عروہؓ سے کی ہے۔ حضرت عروہؓ فرماتے ہیں۔ میں نے عبداللہؓ بن عمرو (بن العاص) سے پوچھا۔ اور عبدہ اور محمد بن عمروکی روایت میں (عبداللہ بن عمروکی بجائے) حضرت عمروٌ بن العاص کا لفظ ہے۔ سے

۵:- امام ابن کثیر رحمه الله به حدیث امام بخاری سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ امام بخاری سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں کئی جگه پر روایت کیا ہے۔ اور بعض روایات میں

ل "البدايه والنهايهُ جلد ثالث ص ١٩٩٩ \_

مع ''سيرت النبي'' حصه اول ص ٢٥٥\_

س صحیح بخاری باب مالقی النبی صلی الله نامیه وسلم .

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہما) کے نام کی صراحت کی ہے۔ اِللہ اللہ عنہما اور بیبی نے ہی حضرت عردہ سے دورہ سے (ای مضمون کی) روایت کی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہما) سے بوچھا انہوں نے کہا۔ کہ ایک دن اشراف قریش حرم کعبہ میں جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حجراسودکو بوسہ دیا۔ پھر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اشراف قریش باتوں سے حضور کر طعنہ زنی کرنے لگے دوسرے اور تیسر سے طواف پر بھی اس طرح طعنے دیتے رہے۔ حضور کے چرہ مبارک برنا گواری کے آثار ظاہر ہوئے۔

دوسرے دن اسی طرح رؤساء قریش جمع ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

﴿ فُوثِبُوا اليه وثبة رجل واحدفاحاطوابه ﴾

''توسب نے حضور کو گھیر لیا۔اور یکبارگی حضور ً پرٹوٹ پڑے۔''

میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنی چاور حضور کے گلے مبارک میں ڈال کر اس کو بل وے کر زور سے اس کو کھینچا۔ حضرت ابوبکر ورمیان میں حاکل ہو گئے۔ رونے لگے اور کہنے لگے۔ تمہاری خرابی ہو أتسقة لمون رجلا ان يقول رہی اللّٰہ۔ اس پروہ حضور سے ہٹ گئے۔

یے قریش کاسب سے بڑاظلم تھا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس قتم کا تشد دکیا ہو۔ م

۲:- علامہ طبی رحمہ اللہ نے اس مضمون کی ایک اور روایت بھی نقل کی ہے۔ اس
 کے آخر میں ہے کہ حضرت البوبكر انے جب ان سے فر مایا ، تمہاری خرابی ہو۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> البداية والنهايه جساص ٢٧.

۲ ''البدایه والنهایهٔ' جلد ثالث ص ۴۶''سیرت این بشام' جز اول ص ۳۳۰ وسیرت حلهیه جز واول ص ۴-۳۰، ۳۰۰

﴿ فَكَفُوا عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم و اقبلوا على ابي بكر يضربونه له ﴿

'' تو وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے زک گئے اور حضرت ابو بكر ً پر بل پڑے اور آپ كوز دوكوب كرنے كگے۔

2:- امام ابن ہشام رحمہ اللہ امام ابن استحق رحمہ اللہ سے مندرجہ بالاحضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما والی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے خاندان میں سے کسی نے مجھ سے حدیث بیان کی حضرت ام کلثوم نے فرمایا:

> ﴿لقد رجع ابوبكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه لل ﴿ لَتُحْقِقُ اسَ وَلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ '' التحقیق اس دن حضرت ابوبگر اس حال میں گھر واپس آئے کہ مشرکین نے آپ کا سرمبارک آگے سے بھاڑ دیا تھا۔''

۸:- امام ابن ہشام رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ بعض اہل علم نے مجھے خبر دی ہے کہ:
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے سب سے زیادہ سخت تکلیف بیہ اٹھائی کہ آ گے ایک دن گھر سے نکلے۔

﴿ فَلَمْ يُلِقُّهُ احدُ مِن النَّاسِ الاكِذَبِهِ وَ آذَاهُ لاحرو لا عَبْدُ﴾

''تو لوگوں میں سے آپ کو جوبھی ملاخواہ وہ آ زاد تھا خواہ غلام۔ اس نے آپ کی تکذیب کی ادر آپ کو تکلیف دی۔'' یہ سے سے سال میں جہت ہو گئیں شدہ سے کی د

آپ گھر واپس لوٹے تو آپ نے اس شدت تکلیف کی وجہ سے جو آپ کو

ل ''سيرت حلبيه'' جزواول ص٣٣٠ \_

ع "سیرت این هشام" جزواول **ص ۳۹**۰\_

بینی تھی، کپڑا اوڑھ لیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا:

وياايهاالمدثر قم فانذر اله

''اے کیٹرااوڑ ھنے والے!اٹھو پھر کا فروں کو) ڈراُو۔''

۱۹ امام ابن کثیر رحمه الله رقمطراز بین که:

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہر آ زاد وغلام، توى وضعيف اورغى وفقير سب كو دعوت اسلام ديني شروع كى تو اشداء وا قوياء مشركين قريش، آپ اور جو بھى ضعيف آپ كى انتباع كرتا تھا، كى اذيت قولى وفعلى كے دريے ہو گئے۔

﴿وكان من اشد الناس عليه عمه ابولهب وامرأته ام

جميل﴾

''اور آپ پرسب لوگول سے زیادہ تخی کرنے والا آپ کا چھا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل تھی۔''

امام احمد رحمہ الله حضرت ربعه "دیلی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے عہد جاہلیت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالحجاز میں فرماتے تھے۔

﴿ ياايهاالناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ﴾

''لوگو! لا اله الا الله کهو۔ کامیاب ہو جاؤ گے۔''

لوگ آپ کے اردگرد جمع تھے۔اور آپ کے پیچھے ایک روشن چہرے والا بھینگا شخص تھا۔ جہال حضور تشریف لے جاتے وہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتاانہ صابئ کا دب۔ (معاذ اللہ) یہ بے دین اور جموٹا ہے۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتلایا یہ آپ کا چھا ابولہب ہے۔

بیہی نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ نیز بیہی کی دوسری روایت میں

-4

لے ''سیرت ابن ہشام''جز واول مِص ۔۳۱۰\_

حضرت ربیعہ ڈویلی کہتے ہیں۔'' میں نے ذی المجاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگوں کی اقامت گاہوں میں جاجا کر انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور آپ کے پیچھے ایک بھینگا شخص تھا۔ جس کے رخسار آگ کی طرح روثن تھے۔ وہ کہہ رہا تھا۔''لوگو! میم کوتہارے آباء واجداد کے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔'' میں نے کہا میہ کون ہے؟ کہا گیا، میابولہب ہے۔ لے

پھریبھی نے کنانہ کے ایک شخص سے روایت کی ہے۔اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذوالمجاز میں دیکھا۔ آپ فرماتے تھے۔لوگو! لا الہ الا اللہ کہو۔کامیاب ہوجاؤ گے۔ابوجہل آپ کے پیچھے آپ پرمٹی پھینکتا جاتا تھا۔اور کہتا جاتا تھا۔ لوگو! میٹم کوتہارے دین کے بارے میں دھوکا نہ دے دے۔ یہ چاہتا ہے، کہتم لات وعزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ روایت میں ابوجہل ہے۔ اور ظاہریہ ہے کہ وہ ابولہب تھاتے

ایک اور مقام پر امام ابن کثیر رحمه الله به روایت نقل کرکے لکھتے ہیں کہ اس روایت میں ابوجہل کا لفظ وہم ہے۔ نیز احمال ہے کہایک دفعہ ابولہب ہواور دوسری دفعہ ابوجہل ہو۔ اور بید دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریے آزار رہتے تھے۔ سے

مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے یہ روایت مندامام احمہ جلد ۲۳ سے حوالہ سے نقل کی ہے۔ ہم

ا:- حافظ ابونعیمؓ نے حضرت عباسؓ سے روایت کی ہے کہ:

ل مدروایت ابوقعم نے بھی دلائل میں روایت کی ہے۔ ( ''البدلیة والنہلیة' جلد اس ۱۳۹)

٣ ''البدلية والنهلية'' جلد ثالث ص اه\_

س ایضاً ص ۱۳۹۔

ىم. ''سىرت النبى'' حصەاول ص ۲۵۶ \_

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن سے آئے ہوئے قبيله كندہ پھر بكربن وائل كے پاس تشريف لے گئے اور انہيں اسلام كى دعوت دى۔

﴿وكان عمه ابولهب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله﴾

''اور آ پ کا چچا ابو لہب آ پ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اور لوگوں سے کہتا تھا۔ کہآ پ کی دعوت کو قبول نہ کرو۔''

جب حضور قبیله کنده اور بکربن وائل کو دعوت اسلام دے کر واپس ہوئے۔ تو

ابولہب وہاں پہنچ گیا۔ان لوگوں نے بوجھا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟

﴿ قَالَ نَعِم هذا مِن الذروة منا، الالاترفعوا برأسه قولا

فأنه مجنون يهذى من ام راسه \_ م

" کہنے لگا ہاں! یہ ہم میں سے چوٹی کا آ دمی ہے۔ گر خردار اس کی دعوت پر کان تک ندد هرنا۔ کیونکہ یہ دیوانہ ہے۔ دماغ پر صدمہ ہے ادر اس صدمہ کے اثر سے نامعقول باتیں کرتا ہے۔ (معاذ اللہ)

اا:- امام ابن بشام رحمدالله نے بھی امام بخاری رحمدالله کی طرح مستقل باب باندها ہے۔ ذکر مالقی رسول الله صلی الله علیه و سلم من قومه من الأذی\_اس میں ہے کہ:

آپ کے چھا ابولہب کی بیوی ام جمیل حمالة الحطب کو الله تعالیٰ نے اس لیے حمالة الحطب فرمایا ہے کہ وہ کانٹے اٹھا لاتی تھی۔ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی راہ گزریر ڈال دیتی تھی۔ ع

١٢: - ابن اسحاق رحمه الله كهت بي كه جب المجيل حالة الحطب في جوقرآن مين

ل "البداية والنهاية" جلد ثالث ص ١٨٠- ١٨١

یے ''سیرت ابن ہشام'' جز اول ص ۳۸۰ ـ

اس کے اور اس کے خاوند کے بارے میں نازل ہوسا۔ تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجد الحرام میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ ام جمیل کے ہاتھ میں ایک پھر تھا۔ جب ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تو اللہ نے حضور کی ذات سے اس کی بینائی ا چک لی۔ وہ سوائے ابو بکر اس کے نہ دیکھ سکی کہنے گئی ''ابو بکر! تیرا دوست کہاں ہے۔؟ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ میری ہجو کہ تاہے۔ خدا کی شم! اگر میں اسے پاتی تو یہ پھر (معاذ اللہ) اس کے منہ پر مارتی، خدا کی شم! میں شاعرہ ہوں۔' پھر کہنے گئی:

ومذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينارك

''ہم نے (معاذ اللہ) ندم کی نافر مانی کی! اور ہم نے اس کے حکم کا اٹکار کیا، اور ہم اس کے دین سے بغض رکھتے ہیں۔'' یہ کہہ کرچلی گئی۔

حضرت ابوبکڑنے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اس نے آپ کو دیکھا؟ حضورؑ نے فر مایا، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کی بصارت چھین لی۔

اورابن اسحاق رحمه الله كهتے ہیں كه:

قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذمم رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ آپ کو سب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ کیاتم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی اذبت کو مجھ سے پھیر دیا ہے وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کی ہجو کرتے ہیں۔ اور میں محمد ہوں ا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

اناه الله عنها سے روایت کا کشہ (صدیقہ) رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ ميں دو برے ہمسايوں ابولہب اور عقبه بن ابی معيط کے درميان رہنا تھا۔ يه دونوں غلاظت سے بھری ہوئی او جھ اور دوسری

لے "سیرت ابن ہشام" جز اول ص ۳۸۱ -۳۸۲ ـ

تکلیف دہ چیزیں لے آ کرمیرے دروازے پر پھینک جاتے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كهرس باهر نكلته تو فرمات، اب بن عبد مناف! بيد

کیا ہمسائیگی ہے؟ پھرحضور اس اوجھ وغیرہ کوراستہ سے ہٹا دیتے لے

اورامام ابن اسحاق رحمه الله كا قول ہے كه ابولهب ، حكم بن الى العاص ، عقيه بن ا بی معیط ، عدی بن الحمراء اور ابن الاصداء رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمسائے تھے۔ اور حضور گو حضوراً کے گھر میں اذیت و تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان میں سے سوائے حکم بن الى العاص (رضى الله عنه) كے كوكى اسلام نہيں لايا۔ان ميں سے كوكى توجب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ پر بکری کا رحم ڈال دیتا۔ کوئی جب آپ کی ہانڈی پکائی جا رہی ہوتی تو اس پر بکری کی غلاظت ڈال دیتا۔حتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اسے پچھر سے ڈھانپ دیتے جب اس قتم کی چیزیں آپ کے دروازے پر لا پھینکتے۔ آپ انہیں لکڑی پراٹھا لیتے۔اینے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اے بنوعبد مناف! پیہ کیا ہما نیگی ہے؟ پھراہے راستہ ہے (ایک طرف) پھینک دیتے ہے

بيهق رحمه الله نے حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی الله عنهما ہے روایت کی ہے کہ ابوطالب کی وفات تک قریش ڈرتے تھے۔ سے

ابوطالب کی وفات کے بعد تو حضور پرشدائد ومصائب کی کوئی حد نہ رہی۔ بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن جعفر (رضی اللہ عنہما) سے روایت کی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات ہوئی تو قریش کے اوباشوں میں سے ایک اوباش نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے آ كر حضورً يرمنى تھينكى۔ آپ اين گھر لوٹ آئے۔آپ کی کوئی صاحبزادی آ یا کے چرہ مبارک سے مٹی بھی صاف کرتی جاتی تھی

ا، ''طبقات'' جلد اول ص ٢٠١\_

٣. ''البدايية والنهلية'' جلد ثالث ص١٢٢،١٣٥، ١٢٢٠ـ ـ

اور روتی بھی جاتی تھی۔ آپ فرماتے جاتے ، میری بٹی! روؤ مت! اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے۔

زیاد بکائی نے محد بن اسحاق رحمہ اللہ سے بھی بیروایت (مرسل) کی ہے۔ ا ۱۲:- مولا ناشیلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

آ ب ؓ نے حرم کعبہ میں جا کر تو حید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک بیرحم کی سب سے بڑی تو ہین تھی۔ اس لیے دفعۂ ایک ہنگامہ بر پا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پرٹوٹ پڑے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب، حضرت حارث بن ابی ہالہ گھر میں سے، ان کوخبر ہوئی۔ دوڑے ہوئے آئے۔ اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔
لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے اسلام کی راہ میں یہ پہلاخون تھا۔ جس سے زمین مکین ہوئی ہو

#### ابوجهل کی بدزبانی اور حضرت حمزه کا قبول اسلام:

امام ابن ایخق رحمه الله سے روایت ہے کہ:

ابوجہل صفا کے قریب رسول الله علیہ وسلم کومل گیا۔ حضور کو ایذا و تکلیف دی، سب وشتم کیا۔ اور آپ کے دین میں عیب چینی کی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بالکل خاموش رہے۔ اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عبدالله بن جدعان کی لونڈی اپنے مسکن سے بیسب کچھ من رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ اپنی کمان حمائل کیے شکار سے واپس آ کے تو اس نے آپ سے کہاا ہے ابو تمارہ (حضرت حمزہ ) جو کچھ آپ کے بھتے محمد واپس آ کے تو اس نے آپ سے کہاا ہے ابو تمال سے بیش آیا ہے، کاش آپ دیکھتے۔ ابوجہل سے بیش آیا ہے، کاش آپ دیکھتے۔ ابوجہل

ل "البدلية والنهلية" بلد ثالث ص١٢٢،١٣٨\_

ع "سيرت النبيم" حصداول ص ٢١١ بحواله اصابه في احوال الصحابةٌ ذكر حارثٌ بن الي باله-

نے آپ کو یہاں بیٹے دیکھا۔ تو اذیت دی،سب وشتم کیا اور نہایت نا گوار باتیں کیں۔ محرصلی اللّه علیہ وسلم نے اس (خبیث) کوقطعاً کوئی جواب نہ دیا۔

یہ س کر حضرت حمز ہ سخت غضبناک ہو گئے۔ ابوجہل کی تلاش میں نہایت تیزی سے چلے۔ راستے میں کسی کے پاس نہ تھرے۔ کعبہ میں داخل ہوئے ابوجہل کواپنی قوم میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے پاس پہنچے اور اس کے سریر کھڑے ہوگئے۔

﴿ رفع القوس فضربه بها فشجه شجةً منكرة ﴾

''اپنی کمان اٹھائی اور اس سے ابوجہل کو مارنے کیے۔ اور اسے نہایت بری طرح زخمی کر دیا۔''

پھر فر مایا: تو حضور کو گالیاں بکتا ہے۔ حالانکہ میں بھی آپ کے دین پر ہوں۔ اور وہی کہتا ہوں جو کچھ حضور کہتے ہیں۔اگر تخصے مجال ہے۔تو میرا مقابلہ کر۔

بنو مخزوم کے کچھ لوگ اٹھے تا کہ ابوجہل کی مدد کریں۔ مگر ابوجہل نے انہیں کہا۔ ابوعمارہ کو کچھ نہ کہو۔ واللہ میں نے ان کے بھیتیج کو بہت گندی گالیاں دی ہیں۔

جب حمزہ اسلام لائے تو قریش نے جان لیا۔ کہ اب حضور پر کوئی دست درازی نہیں کر سکے گا۔ حمزہ آپ کی حفاظت و حمایت کریں گے۔ چنانچو انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ا

امام ابن اسحاق رحمه الله كا قول بيكه:

پھر حضرت حمز اللہ اسے گھر لوٹ آئے۔تو شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ''آپ قریش کے سردار ہیں۔اور اس بے دین (حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبع ہو گئے ہیں۔اور اپنے آباؤاجداد کا دین ترک کر دیا ہے۔اس سے تو موت بہتر ہے۔''

ل "سيرت ابن مشام" جزاول ص ٣١٢،٣١٢، "البداية والنهاية" جلد المساس وطبراني (حيات الصحابةً) حصد دوم ص ٢٨٥ -

اس پر حضرت حمز ہؓ نے اپنی جی میں غور کیا۔ اور کہا'' الٰہی! اگر میرے اس کام میں ہدایت و بھلائی ہے۔ تو میرے دل میں اس کی تصدیق ڈال دے ورنہ میرے لیے اس سے نجات کی سبیل پیدا فرما دے۔''

یدرات جعزت حزق نے بے طرح وسوسہ شیطانی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا ''میرے بھتے ایس ایک ایسے معاملہ میں پڑا ہوں۔ جس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور میں نہیں جانتا کہ میراموقف ہدایت پر بنی ہے یا شدید گراہی پر۔ میرے بھتے ایمری خواہش ہے، کہ آپ جھے سے کوئی بات کریں۔''

چنا نچەرسول الله صلى الله عليه وسلم ان كى طرف متوجه ہوئے۔اور آپ كووعظ و تذكير فرمائى، خوف دلايا اور بثارت دى۔ پس ارشادات نبوگ كے متعلق الله تعالىٰ نے حضرت حمز اُم كے قلب ميں ايمان ڈال ديا۔ وہ بول اٹھے:

''میں تجی شہادت دیتا ہوں کہ آپ سیج ہیں۔اے میرے بھتیج! آپ اپنے دین کو ظاہر فر مائیں۔'' پس حضرت حمز ہؓ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کوعزت اور غلبہ دیا۔ اوراسی طرح بیہجیؓ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ا

اور امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کے سواحضرت حمزۃ کے اسلام کے قصہ میں کسی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ حضرت حمزۃ نے فرمایا میں نے جوش غضب میں (ابوجہل ہے) کہ تو دیا کہ 'میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں' کیکن بعد میں مجھے اپنی قوم اور اپنے آباء کا دین ترک کرنے پر بڑی ندامت ہوئی۔ رات میں نے بڑے شک وتر دد میں گزاری اور رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ پھر میں کعبہ میں آیا۔

﴿وتصرعت الى الله سبحانه ان يشرح صدري للحق َ ويذهب عني الريب﴾

لِي ''البداية والنهلية'' جلد ثالث ص٣٣٠

"اور الله سجانه، کی بارگاه میں گڑ گرا کر دُعا کی کہ قل کے لیے میرا سینه کھول دے اور شک وریب سے مجھے نجات دے۔"

ابھی میری دعاختم نہ ہوئی تھی کہ باطل سے بچھے نجات مل گئ۔ اور میرا دل ایمان ویقین سے بجر گیا۔ صبح کو میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ساری صورت حالات سے آپ کو مطلع کیا چنا نچہ آپ نے میرے لیے ثبات و استقامت کی دعا فر مائی۔ ا

مولا ناشلی نعمانی رحمہ اللہ نے اس تر دد،غور وفکر اور دین حق کے قبول کرنے کے قطعی فیصلہ کا واقعہ ''روض الانف'' سے نقل کیا ہے۔ ی

۱۸:- حضرت عبدالله بن عباس (رضی الله عنهما) سے روایت ہے کہ ایک دن ابوجہل فی کہا:

''میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ کل ایک (بڑا سا) پھر لے کر بیٹھ جاؤں گا جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نماز میں سجدہ کرے گا تو اس پھر سے آپ کا سر پھوڑ دوں گا۔اس کے بعد بنوعبدمناف جوجا ہیں کرلیں۔''

صبح کوابوجہل لعنہ اللہ ایک پھر لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انظار میں بیٹھ گیا۔حضور حسب معمول صبح کوتشریف لائے۔اور حرم میں نماز پڑھنے گے۔ قریش اپنی مجلسوں میں انظار میں بیٹھے تھے۔ جب حضور نے سجدہ فرمایا تو ابوجہل پھر لے کر حضور کی محلوں میں انظار میں بیٹھے تھے۔ جب حضور کی طرف بڑھا۔ اس کا حضور کی طرف بڑھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے۔ اور پھر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ قریش کے پچھ آ دمی اس کی طرف اٹھ کر آئے اور کہنے گے ابالکم! شہبیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا!

ل حاشیهٔ 'میرت این بشام' 'جز اول ۱۳۱۳ م ۲ . ''سرت النبی' 'حصه اول ص۲۲۴ م

''جب میں حضور کے قریب گیا۔ تو ایک اونٹ میرے سامنے آگیا۔ خدا کی قتم! میں نے بھی اتنی موٹی اور بڑی گردن والا اور بڑے دانتوں والا کوئی جانور نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کھا تا تھا۔''

اور بیہ قی نے حضرت عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں مسجد (بیت اللہ) میں تھا۔ ابوجہل لعنہ اللہ آیا اور کہنے لگا۔ کہ، میرا خدا سے عہد ہے کہ اگر میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوسجدہ میں دیکھا تو آ ہے گی گردن روند ڈالوں گا۔

حضور ممبجد میں آئے، نماز پڑھنے لگے۔ایک آ دمی نے کہا، ابوجہل بیمحمد ہیں (صلی اللّٰہ علیہ وسلم )۔ ابوجہل نے کہا جو پچھ میں دیکھتا ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ خدا کی فتم! میرےسامنے تو آسان کی بلندی تک دیوار حائل ہوگئی ہے۔

اورامام احمدؓ نے حفرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ابوجہل نے کہا، اگر میں نے کعبہ میں محمد کونماز پڑھتے دیکھا۔ تو آپ کی گردن روند ڈالوں گا حضور کو یہ بات پنچی، تو فرمایا اگراس نے ایسا کیا تو ملائکہ اسے ظاہر ظہور دبوج لیں گے۔

امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباسؓ والی ( یعنی مندرجہ بالا پہلی ) روایت نقل کی 7 ہے اور اس کے حاشیے پر ہے کہ:

یہ حدیث نسوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ ہ ہے روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ مشرکین نے کہا، ابوجہل! مجھے کیا ہو گیا۔؟ ابوجہل نے کہا:

میرے اور حضور ؑ کے درمیان آ گ کی ایک خندق حائل ہوگئ ایک ہول چھا گیا اور پر اور باز و ہی باز ونظر آنے لگے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا عضوعضوا چک لیتے۔ (الروض) س

ل ''البدلية والنهلية'' جلد ثالث صسهم

ع "سيرت ابن هشام" جزاول ص٣٠٠ سي ايساً ـ

9:- حاکم نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔ کہ کافروں نے (ایک دفعہ)
رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کواس قدر مارا کہ آپ ہے ہوش ہو گئے۔لقد ضربوا رسول
الله صلى الله علیه وسلم حتی غشی علیه لے بزار کی روایت میں ہے کہ حضرت
ابو کر نے حضور کو چھڑ ایا تو وہ آپ کو چھوڑ کر حضرت ابو کر ٹیر بل پڑے ہے۔

#### ۲۰: طائف میں رحمت عالم پر سنگباری:

(الف) امام محمد بن سعدرحمه الله روایت کرتے بیں که جب ابوطالب وفات پا گیا۔ تو قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم پر (ظلم وتشد د کے سلسله میں) اور زیادہ جری ہوگئے۔

> ﴿ فَحْرِجِ الَّى الطائف ومعه زید بن حارثه ﴾ '' حضورٌ طائف تشریف لے گئے زیرٌ بن حارثہ آپٌ کے ساتھ تھے''

یہ آخرشوال ۱۰ نبوی کا واقعہ ہے۔ آپ طائف میں دس دن قیام فرمار ہے۔ اور وہاں ایک ایک سردار سے ملے۔اور تبلیغ فرمائی۔ گرکسی نے بھی دعوت حق قبول نہ کی اور سب نے کہا:

> ﴿ يا محمد! اخرج من بلدنا ﴾ "اے مُرًا بھارے شہرے فکل جائے۔"

(ای پر لعینوں نے بس نہ کی بلکہ) طائف کے بدقماشوں کو آپ کے خلاف ابھار دیا۔

﴿ فَجِعُلُوا يَرْمُونُهُ بِالْحَجَارِةُ حَتَّى انْ رَجِّلَى رَسُولِ اللَّهُ

ل "ازالة الخفاء "مقصداول فصل سوم تفسير آيات خلافت \_

ع " حيات الصحابة" حصد دوم م ص ٢٨٣ م

صلی اللّه علیه وسلم لتدمیان وزید بن حارثه یقیه بنفسه حتی لقد شحج فی رأسه شجاج په "وه برابر رحمت عالم پرمثق عگباری کرتے رہے ۔ یہال تک که حضور کے قد مین شریف سے خون ٹینے لگا۔ (حضرت) زیڈ بن حارثہ آپ کے آڑے آئے یہال تک کہ حضور کو بچاتے بچاتے ان کے سرمیں متعدد زخم آگئے ۔ ا

الله اکبر! جانتے ہو، یہ کس ذات پاک پر پیہم پھروں کی بارش ہورہی ہے؟ اس ذات پاک پر جوابر رحمت بن کر آیا۔ اور اپنے پرائے سب پر برسا۔ رحمت عالم! صلی الله علیہ وسلم۔

(ب) مولاناشلى نعما فى لكھتے ہيں:

شہر (طائف) کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ آپ کے پاؤں پر پھر مارنے شروع کیے۔ یہاں تک کہ آپ کی جو تیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازوتھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ پھر چلنے لگتے تو پھر برساتے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے۔

يه پورى تفصيل مواهب لدنيه بحواله موىٰ بن عقبه اور طبرى وابن مشام ميں على الله قو 'ابونعیم' اور' البداية والنهاية ' ميں بھی بيروايات ہيں ہے۔

قتل کے منصوبے:

کفار ناہنجار کی عداوت و شقاوت حدِ انتہا کو پہنچ گئی۔ جب انہوں نے نت

ا به ''طبقات'' جلداول ص ۲۱۲،۲۱۱ ـ

ع ''سيرت النبي'' حصه اول ص٢٣٣ <sub>-</sub>

m '' حيات الصحابة'' حصه دوم ص ٢٩٠،٢٨٩\_

نے ستم ایجاد کر کے حضور کریم کی ذات پاک کو مدف جوروستم بنایا۔ گراس مثق ستم سے ان کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ پڑی۔ آخر انہوں نے رحمت عالم کے قل کے منصوبے بنانے شروع کر دیئے۔

#### ۲۱: شعب ابی طالب میں محصوری:

علامہ بیلی تحریر فرماتے ہیں: قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلنا جاتا ہے۔ عمر اور حمزہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ سفرا بے نیل و مرام واپس آئے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ تد بیرسو چی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کومحصور کر کے بیاہ کر دیا جائے چنانچے تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ:

کوئی شخص نہ خاندانِ بنی ہاشم سے قرابت کرے گا۔ نہ ان کے ہاتھ خریدہ فروخت کرے گا۔ نہان سے ملے گا۔ نہان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ جب تک وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔

یہ معاہدہ منصور بن عکرمہ نے لکھا۔ اور کعبہ کے دروازہ پر آویزال کیا گیا۔
ابو طالب مجبور ہو کرتمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابو طالب میں پناہ
گزین ہوئے۔ تین سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں زندگی بسرکی۔ یہ زمانہ ایسا
شخت گزرا کہ طلح کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے
کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چڑا ہاتھ آگیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا۔ پھر آگ
پر بھونا اور یانی میں ملاکر کھایا۔

ابن سعدؓ نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آ واز آتی تھی اور قریش سن سن کرخوش ہوتے تھے۔لیکن بعض رحم دلوں کو ترش بھی آتا تھا۔

لِ روض الانف سبيليُّ ـ

متصل تین برس تک آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کورخم آیا۔ اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدہ کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔ زہیر نے حرم میں سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا،''اے اہل مکہ! یہ کیا انصاف ہے؟ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی فتم! جب تک بی ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کردیا جائے گا، میں بازنہ آؤں گا۔''

ابوجہل برابر سے بولا''ہرگز اس معاہدہ کوکوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔'' زمعہ نے کہا،'' تو جھوٹ کہتا ہے۔'' مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔سب ہتھیار باندھ باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے بیتفصیل ابن ہشام طبری وغیرہ میں مذکور ہے۔ ا

۲۲:- امام ابن سعدر حمد الله سے روایت ہے کہ:

جب قریش کوحضرت جعفر وغیرہ مہاجرین کے ساتھ نجاشی کے طرزعمل اور ان کے اکرام کی اطلاع ملی تو ان پر بینہایت گراں گزری اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ پرغضبناک ہوئے۔

﴿واجمعوا على قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴾ " اورحضور صلى الله عليه و سلم ﴾ " اورحضور صلى الله عليه و سلم ﴾

اور بنو ہاشم کے خلاف ایک دستاویز لکھی کہ نہ کوئی ان سے نکاح کرے، نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ بیچے، نہ ان سے ملے جلے۔ بیصحیفہ منصور بن عکر مہ نے لکھا تھا۔ اس کا ہاتھ مفلوج ہوگیا۔ بیصحیفہ جوف کعبہ میں لئکا دیا گیا۔ اور بنو ہاشم شعب ابی طالب میں ہلال محرم کے نبوی کی شب کومحصور ہو گئے۔

محصورین کو یہاں تک مشقت اور بھوک کی تکلیف پینچی، کہان کے بچوں کے رونے کی آوازیں درہ سے باہر سائی دیت تھیں۔قریش میں بعض من کرخوش ہوتے تھے

لے ''سیرت الن<sup>م</sup>' 'حصه اول ص ۲۲۷، ۲۲۷\_

اور بعض آ زرده ـ اور وه کهتج تھے، کہ ذرا دیکھوتو منصور بن عکرمہ کا کیا حشر ہوا ۔محصورین درہ میں تین سال رہے <u>۔ ا</u>

٢٣: - شيخ الاسلام رحمه الله نقل كرتے ميں كه:

ابواہاب بن عزیز داری کو قریش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو آل کرنے پر آمادہ یا۔ حضرت طلیب اس سے ملے اور اسے مار مار کر زخی کر دیا ہے۔

#### ۲۲: لخت جگررسول كوصدمه جا نكاه:

تشدد وتعدی اور سنگدلی و سفاکی کی انتها ہے۔ کہ محبوب خداصلی الله علیہ وسلم کی ذات پاک ہی کو مدف جورو جفانہیں بنایا گیا۔ بلکہ آپ کی اولا دہونے کے''جرم'' میں آپ کی لختِ جگرنو رِنظر حضرت سیدہ زینب رضی الله عنها کو بھی نشانہ ظلم وستم بنایا گیا۔ (الف) شخ الاسلام امام ابن حجر رحمہ الله رقمطر از بیں کہ:

ابن اسحاق نے سیرت میں ذکر کیا ہے۔ کہ ہبار بن اسود نے حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا۔ جبکہ ان کے خاوند ابو العاص بن رہنے نے انہیں مدیندروانہ کیا۔ اور اس صدمہ سے ان کاحمل ساقط ہوگا۔ بیدقصہ سیرت میں مشہور ہے۔ نیع (ب) علامہ ابن عبدالبررحمہ اللہ نے اس پر مشزاد بیا کھا ہے کہ:

'' حضرت نینب بنت رسول کے تعاقب میں قریش کے جواوباش نکلے ان میں ہبار بن اسودسب سے آگے تھا میہبار بن اسود کے تعاقب اور بنت رسول کے اس ابتلاء کی روایت طبرانی میں بھی ہے۔ ہے

ل " طبقات " جلداول ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ـ

ع اصابه جلداص ۲۲۵ ترجمه حضرت طلیب ً۔

سے ''اصابہ'' جلدس ۵۲۷ ترجمہ حضرت ہبار<sup>ہ</sup>۔

سى "استيعاب" ذكر حضرت مبارًّا

ه "حيات الصحابة" حصة اص ١٩٩٣ .

(ج) انہی علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے ایک اور مقام پر ایک اور زیادہ دردناک صورت پیش کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنات (مطہرہ) میں سب سے بری تھیں۔ آپ حیات رسول میں فوت ہوئیں ۸جری میں اور آپ کی موت کا سبب یہ تھا، کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف (مدینہ طیبہ) جارہی تھیں تو ہبار بن اسود اور ایک اور شخص نے آپ برحملہ کیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے حضرت زینب کو دھکا دیا۔

وفسقطت على صخرة فاسقطت واهرقت الدماء فلم يزل بها مرضها حتى ماتت سنة ثمان من الهجرقا، فلم "جس سے آپ ایک چٹان پر جاگریں۔اور آپ کاحمل ساقط ہو گیا۔اورخون (بہت زیادہ) برگیا آپ اس صدمہ سے برابر مرض میں مبتلا رہیں یہاں تک کہ ہجری میں وفات یا گئیں۔'

طبرانی کی روایت میں اس پرمشزاد ہے کہ''تمام صحابہ گا یہ خیال تھا کہ آپ شہید ہوئیں۔''ع

طبرانی اور بزار میں ہے کہ جب بید حضور کے پاس پہنچیں تو حضور فرمانے لگے میری بیٹیوں میں یہ بہتا گئ ہے۔ میں میری بیٹیوں میں یہ بہت بھلی ہے اسے یہ مصیبت میری وجہ سے پہنچائی گئ ہے۔ میں

#### ايذا باللسان:

ایذا وتعذیب کی دونتمیں ہیں: جسمانی، لسانی۔ جہاں وجود اطہر کو گونا گوں

ل "استيعاب" ترجمه مفرت زينباً ـ

ع "حيات الصحابة" حصدار

س ''حيات الصحابه'' حصه اص١٩٩٣\_

مصائب وشدائد میں مبتلا کیا گیا وہاں بدزبانی و بدکلامی،طعن وتشنیح، بہتان وافتر ا،سب وشتم اور ججو و ندمت ہے حضور کے قلب پاک کو د کھ دردیہنچپایا گیا۔روح رسول کو انتہائی ایذا پہنچائی گئی۔

ذیل میں اس روحانی اذیت کے در دناک منظر ملاحظہ ہوں:

نضر بن حارث قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اور ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف دیا کرتے تھے اور دل میں عداوت کی آگ رکھتے تھے۔ وہ خیرہ گیا، وہاں فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سکھے (واپس آیا تو) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ جو نہی حضور اس مجلس میں اللہ علیہ وہ اس مجلس میں آیا تھے وہ اس مجلس میں آیا گا جگہ بیٹھ جا تا اور کہتا:

﴿انا والله يا معشر القريش احسن حديثًا منه فهلم الى فانا احدثكم احسن من حديثه ﴾ "الله يا معاعت في الله عنه الله و المحتور على الله و الله عنه الله و الله و

پھر انہیں فارس کے بادشاہوں اور رشم و اسفندیار کے قصے سنا تا اور کہتا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ سے زیادہ اچھی باتیں کب کرسکتا ہے۔ ۲۲:- جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں

کو بلاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے۔ اور قرایش کو عذاب الہی سے ڈرائے۔ جب حضور اُس مجلس سے اٹھتے۔ تو نضر بن حارث آپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ اور لوگوں کورستم، اسفند یار اور فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا۔ پھر کہتا خدا کی قسم! محمد (صلی الله علیہ

لِ "سيرت ابن ہشامٌ" جز اول ص ٣٢١ \_

وسلم) کی باتیں مجھ سے اچھی نہیں ہیں۔

﴿ وماحدیثه الا اساطیر الاولین اکتتبها کما اکتتبها ﴾ "اور آپ کی باتیں (قرآن کریم) تو صرف گذشته لوگوں کے حالات وقصص ہیں۔ آپ انہیں لکھ لیتے ہیں جیسے میں نے لکھ لیے ہیں۔''

اس برآیاتِ الہی نازل ہوئیں۔

﴿ وَقَالُوا اَسَاطِيُرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِى تُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَاصِيُلاً .....! إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ أَيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيُرُ الْاَوَّلِيْنَ – "! وَيُلْ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ يَسْمَعُ ....." 1 ﴾

اميه بن خلف جب بھی رسول الله صلی الله عليه وسلم کو د کھتا۔ تو علانيه حضور کو سبت شم کرتا۔ اور آ ہسته پوشيده طور بھی عيب چينی کرتا۔ اور اذبت دیتا۔ چنانچه الله تعالی نے اس کے متعلق نازل فرمایا۔ وَیُلْ لِکُلِ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ۔ ۲.

شیدایانِ اسلام بید معاندانه رویه برداشت نه کر سکے۔حضرت عمر کا عصه قابو سے باہر ہوگیا۔اور انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اجازت مانگی که ارشاد ہو تو سہیل کے دواگلے دانت توڑ ڈالوں۔ تاکه آپ کے خلاف تقریر نه کر سکے۔لیکن

ل "سيرت ابن بشام "جز اول ص ٣٨٣، ٣٨٣، "البدلية والنهلية" طده ص ٨٨ م

ع · ''سیرت ابن هشام''' جلد اول ص۳۸۲\_

پرامیدرجت، عالم نے جواب دیا،' جانے دو،ممکن ہے بھی وہ خوش بھی کر دیں ا۔ ع

#### ۲۹:سبّ وشتم:

ابن اسحاق رحمه الله كاقول ہے كه:

قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرتم کے نام سے پکارتے تھے۔ اُسم یسبونه پھر آپ الله کو سب وشتم کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے، ''کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ الله تعالی نے قریش کی بدزبانی سے مجھے کس طرح محفوظ رکھا ہے، کہ:

﴿يسبون ويهجون مذممًا وانا محمدً

''وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں۔اور مذمم کی ہجو کرتے ہیں اور میں محمد ہوں سے (صلی اللہ علیہ وسلم)''

٠٠٠:- شيخ الاسلامُ لكھتے ہيں:

زبیر کا قول ہے کہ حضرت طلیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں سب انہوں سے اول مشرک کا خون بہایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کے سبب انہوں نے عوف بن صبرہ سہی سے سنا، یشتہ النبی صلی الله علیه وسلم، یعنی حضور گوسب و شتم کررہا تھا۔ انہوں نے اونٹ کے کتے سے اسے مارا اور زخی کردیا ہے

#### اس: ججود مذمت:

مشرکین اپنی شاعری سے بھی حضور کریم اور صحابہ کرام گوایذا و تکلیف پہنچانے

ل متدرك حاكمُ جلد٣ص٢٨٢\_

ی ''سیرالصحابهٔ'' جلدےص ۹۷\_

سے سیرت ابن ہشام جلد اول ص۳۸۲\_

سي ''اصابه' جلداص ۲۲۵ ترجمه حضرت طليب ً۔

میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے تھے۔ چنانچے عبداللہ بن زبعری جو بقول علامہ ابن عبدالبر قریش کے سب سے بڑے اور نغز گوشاعر تھے۔حضور اور اصحاب سول کے خلاف اپنی شاعری وغیرہ میں نہایت اشد اور سخت تھے۔

> ﴿ كَانَ مِنَ اشْدَ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَـلُـم واصـحـابه بلسانِه ونفسه وكان مِن اشْعر النَّاسِ وابلغهمـ ا

۳۲:- مرد تو مرد! عورتیں بھی محبوب خداصلی الله علیه وسلم کی اہانت میں پیش پیش تھیں۔اور بازاری عورتیں گا گا کرحضور کی ججو بیان کیا کرتی تھیں۔

(الف) عبدالله بن خطل کی دوطوائفیں تھیں۔ بازاروں میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی جو گاتی پھرتی تھیں ہے

(ب) فَرَیْبه اور فَرِ تَنا، یه دونوں ابن خطل کی لونڈیاں تھیں۔اورگانا جانتی تھیں اورگا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کرتی تھیں سے ابن سعد اور ابن ہشام نے قرتنا کی بجائے فرتنا لکھا ہے۔

(ج) ابن اسحاق کا قول ہے کہ ابن نطل کی دو گانے والی لونڈیاں تھیں یہ دونوں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ججو گایا کرتی تھیں ہے

#### سرس: القاباتِ ناشا نسته:

قرآن کی شہادت موجود ہے کہ مشرکین مکہ حضور کریم کو نازیبا القابات سے

ل استیعاب ترجمه حضرت عبدالله بن زبعری ـ

ع " مهاجرين" حصد دوم ص ۲۸ جواله ابوداؤد كتاب الجهاد باب في قتل الاسير -

س اصح السير ص١٠٠ \_

س "سيرت ابن مشامٌ 'جلد ٢٥ ص ٥٢ فتح مكه.

یاد کیا کرتے تھے۔اورآپ کوساحر، شاعر، کائن اور مجنون کہا کرتے تھے۔معاذ اللہ۔
ابن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قریش کے اوباشوں نے
﴿ رموہ بالشعر والسحر والکھانة والجنون لِـ﴾

''حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشعر جادو کہانت سے متہم کیا (لعنہ م الله)''

یہ ہے اس ذات پاک کی در دناک مظلومیت کی مختصر داستان! جو کائنات عالم
پر ابر رحمت بن کر برسا۔ جن کا مخصوص لقب ہے۔ رحمة للعالمین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔

غرض رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کوجسمانی و روحانی ، ہر نوعیت کی شدید ایذا و تکلیف پہنچائی گئی۔ بدنی وقلبی ہر طرح کا د کھ و درد دیا گیا۔ وہ ایذاء و تکلیف اور وہ د کھ درد! جس کے تصور سے بدن کے روئگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

اصحابٌِ رسول کی لرزه آفرین و الم انگیز داستان مظلومیت



ابن ہشام اور امام ابن کثیر رجما اللہ، ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ:

قریش کے ہر قبیلے نے اپنے میں سے اسلام لانے والوں اور رسول اللہ صلی للد علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں پر جورو تعدی شروع کی۔ تا کہ دین اسلام ترک کردیں۔

وفج علوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاً مكة اذا اشتد الحراك

''وہ مسلمانوں کو قید رکھتے، اور انہیں زدوکوب، بھوک اور پیاس اور شدت کی گرمی میں، مکہ کی، تو ہے کی طرح جلتی پہتی زمین پر تڑیانے کے عذاب میں مبتلا کرتے۔''

۲:- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی زبان سے ذرا ان درندوں کی بہیمیت اور ظلم وجور کی رو داد من لیجیے۔ فرمایا۔

(ان کانو لیضربون احد هم ویجیعونه ویعطشونه حتی ما یقدران یستوی جالسًا من شدة الضرّ الذی نزل به ۲ اسکا من شدة الضرّ الذی نزل به ۲ اسکاب رسول کو (اس حد تک) زدوکوب کرتے۔ بھوکا اور پیاسا مارتے کہ شدت تکلیف سے وہ سید ھے بیٹھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔''

٣:- امام ابن اسحاق رحمه الله كاقول بيك:

ابوجہل فاسق اسلام لانے والوں کے خلاف قریش کے جوانوں کو برا میختہ کرتا تھا۔ جب کسی شخص کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام لے آیا ہے اور وہ صاحب شرف وعزت

لى "سيرت ابن بشام" ، جلداول ص ٣٣٩، "والبداية والنباية" ، جلد ثالث ص ٥٥ ـ ع يسيرت ابن بشام" بز اول ص ٣٣٣ و" البداية والنباية" جيد ثالث ص ٥٩ ـ

ہوتا، تو اسے ڈانٹتا اور ذلیل کرتا۔ اور اس سے کہتا'' تو نے اپنے آباء واجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ تجھ سے بہتر تھے۔ ہم مجھے بیوقوف اور تیری رائے کو غلط بچھتے ہیں اور ہم تیری عزت کومٹا کر رہیں گے۔''

اوراگر وہ تاجر ہوتا تو اس ہے کہتا''خدا کی قتم! ہم تیری تجارت کو تباہ کر کے رہیں گے، اور تیرا مال تلف کر دیں گے۔''اوراگر وہ ضعیف و کمزور ہوتا تو اسے مارتا۔ اور دوسرے اوباشوں کوبھی اس برحملہ کرنے کی ترغیب دیتالے

سن الم بخارى رحمدالله في مشركين مكه كے مظالم پرايك مستقل باب "بات الله مال قى النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين جمعكة" باندها ہے۔ اس ميں حضرت خباب سے روايت ہے كہ ميں نبى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا، جبكة آپ كعبہ كے سايد ميں ابنى جا دركا تكيد بنائے بيٹھے تھے۔

﴿ وقد لقینا من المشركین شدة فقلت الا تدعو الله ٢٠٠٠ "اور بلاشبه بم مشركین كے مظالم وشدائد كا تخت مشق بنے ہوئے شحے میں نے آپ سے عرض كیا، آپ ان كے ليے بددعا نبیں كریں گے؟ ''

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین ظالمین نے حضرات صحابہ گواس درجہ شدید آلام ومصائب میں گرفتار کیا، کہ ان کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اور انہوں نے مجبور ہو کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور ان کے لیے بددعا فرمائیں۔

مومنین مستضعفین کی درد ناک مظلومیت

۵:- حضرت مولا ناشبلی نعمانی تتحریر فرماتے ہیں:

ل "سيرت ابن بشام" جز اول ٣٣٢ و"البدلية والنبلية" جلد ثالث ص ٥٩ ـ . . وصحه بر "سية لكون

ع '' جعیم بخاری'' کتاب بد، الخلق۔

''اسلام جب آ ہستہ آ ہستہ بھیلنا شروع ہوا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ گوان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاطت میں لے لیا تو قریش کا طیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کران غریبوں پرٹوٹا جن کا کوئی یارو مددگار نہ تھا۔ ان میں کچھ غلام اور کنیزی تھیں کچھ غریب الوطن تھے۔ اور کچھ کمزور قبیلوں کے آ دمی تھے جو کسی قسم کی عظمت و اقتدار نہیں رکھتے تھے۔ قریش نے ان کو اس طرح ستانا شروع کیا، کہ جوروشم کی تاریخ میں اس کی مثال بیدا کرنا قریش کی میکائی کی تحقیر ہے۔''ا

۲:- امام احمد اور ابن ماجه (رحبما الله حضرت) عبدالله بن مسعولاً سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے اول سات (حضرات) نے اپنا اسلام ظاہر فرمایا حضور ، ابوبکر ، عمالاً اور اس کی مال سمیہ ، صبیب ، بلال اور مقداد (رضی الله عنهم)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالیٰ نے آپ کے بیچیا (ابوطالب) کی وجہ ہے اور ابو بکر گواللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے سبب دشمنوں کی تعذیب واذیت ہے محفوظ رکھا۔ باقی سب کومشرکین پکڑ لیتے۔

﴿ فالبسوهم ادرع الحديد وصهروهم في الشمس ع ﴾ " د أنبي لو ب ك تيز و تند، اور هما الله الله الله و تند، اور هما ا د ين والى دهوب اور كرى مين دال ديت "

2:- امام ابن سعد رحمہ اللہ نے یہی روایت مجاہد ؒ ہے کی ہے اس میں (حضرت) مقداد کی بجائے (حضرت) خباب (رضی اللہ عنہما) کا نام ہے۔ نیز اس میں مستزاد ہے کہ:
یہاں تک کہ تکلیف ومشقت حدانتہا کو پہنچ جاتی۔

﴿ فَـجَاءَ كَـل رجل منهم قومه بانطاع الادم فيها الماء فالقوهم فيه وحملوا بجوانبه ٢﴾

المناسيرت النبي عصداول ص ٢٢٧ م

'' پھر کفار ومشرکین چبڑے کے فرش لاتے۔ ان میں پانی ہوتا۔ اس میں ان (صحابہ ؓ) کوڈال دیا جاتا اور اس (فرش) کے کناروں کواٹھائے رکھتے۔

٨- حضرت مولا ناشبلى نعما فى لكصته بين

''قریش نے جوروظلم کے عبر تناک کارنا مے شروع کئے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے ،عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توابنا دیتی ہے، وہ ان غریبوں کو اس توے پر لٹا دیتے ، چھاتی پر بھار کی پھر رکھ دیتے۔ کہ کروٹ بدلنے نہ پائیں۔ بدن پر گرم بالو بچھاتے۔ لوہ کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے ، یانی میں ذبکیاں دیتے''لے

اس قسم کے زہرہ گداز مصائب اور جانگسل مظالم تمام ضعیف و بیکس صحابہ کرام م پر شب و روز روا رکھے جاتے تھے۔ تاہم مذکورہ بالاحضرات خاص طور پر جبروتشد داورظلم و تعدی کا ہدف ہے ہوئے تھے پہلے ان مخصوص مظلومین کی در دناک داستانِ کرب و بلا من لیجے۔

## (١) حضرت بلال:

مؤذنِ رسولٌ، سید الصحابہ ٔ حضرت بلالؓ ، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ بلاکشانِ محبت میں آپ کانمبرسب سے اول ہے، آپ جب نبی کریمؓ پرایمان لائے تو: (۱) ابن اسحاقؓ کہتے ہیں کہ:

جب دو پہرشعلہ ہوائے بن جاتی تو امیہ بن خلف انہیں شہر سے نکال کر مکہ کی ریتلی اور کنکریا لی زمین پر لے جاتا، جلتی ریت پرلٹا دیتا۔

﴿ ثُم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ﴾

ل "سيرت الذي" حصه اول ص ٢٨٨ طبع خشم مطبع "معارف" اعظم كُرْهه

'' پھر تھم ویتا اور پھر کی چٹان ان کے سینہ پر رکھ دی جاتی (تا کہ جنبش نہ کر سکیں۔) (پھران سے کہتا:)

لا والله لا تنزال هكذا حتى تموت اوتكفر بمحمد (صلى الله عليه وسلم) تعبداللات والعزى فيقول وهو ذلك البلاء احد احد إ

"فدا ك قتم! بيصورت برقرارر بي گى يهال تك كه تيرى جان نكل جائر و اور جائل الله عليه وسلم) كا انكار كر د اور لات و عزى كى عبادت كرے اس عالم ابتلاء و آ زمائش ميں حضرت بلال فرماتے، احد۔ احد۔ "

(ب) جب سیدنا بلال کے پائے صبرو ثبات کی طرح متزلزل نہ ہو سکے تو امام ابن سعد ٔ حضرت مجاہد سے اپنی سند کے ساتھ روایت اور امام ابن کثیرٌ امام احمد اور ابن ملجه (رحمهما الله) سے بسند نقل کرتے ہیں کہ:

"آ پ کے گلے میں ری باندھ کرلڑکوں کے حوالے کرتے۔"

﴿ فَـج عَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فَي شَعَابِ مَكَةً وَهُو يَقُولَ، "احد ......"

احد" ٢

''وہ آ پ کو گھیٹتے ہوئے مکہ کی گلیوں کے چکر لگاتے پھرتے ، اس حال میں بھی آ پ کی زبان سے احداحد ہی کی صدابلند ہوتی۔''

(ج) امام ابن معدروایت کرتے ہیں کہ:

جب (حضرت) بلال (رضى الله عنه) كوعذاب شديد مين مبتلا كيا جاتا تو

ا " سيرت ابن بشائم" بز اول ص ٣٣٩، طبقات ابن سعد" جلد ثالث ص ٢٣٦، "البداية والنبلية" بز تالث ص ٥٨،٥٤ ـ

ع " الطبقات ابن سعد " جلد ثالث ص ٢٣٣ " البداية والنهلية " جز ثالث ص ٥٨ \_

فرماتے، احد، احد۔ مشرکین آپ سے کہتے، جس طرح ہم کہتے ہیں، تو بھی ای طرح (مشرکانہ الفاظ) کہد۔ تو آپ فرماتے:

> ﴿ ان لسانی لایحسنه! لے ﴾ ''میری زبان اے بھی گوارانہیں کر سکتی۔''

#### (٢) حضرت خباب بن الارت:

حضرت بلالؓ کے بعد تعذیب واذیت اور ابتلاء ومصیبت میں حضرت خبابؓ کا درجہ ہے۔ آپنہایت قدیم الاسلام ہیں۔

(۱) حضرت عروہ بن زبیر (رضی الله عنهما) فرماتے ہیں که خبابٌ بن الارت ان مونین مستضعفین میں سے ہیں، جن کو مکہ میں عذاب دیا جاتا تھا، تا کہ اپنے دین سے واپس لوٹ آئیں ع

(ب) امام ابن سعد رحمہ الله حضرت امام شعبیؓ سے بسند روایت کرتے ہیں کہ:

حضرت خبابٌ بن الارت (امیر المؤمنین حضرت) عمرٌ بن الخطاب کی خدمت میں آئے۔ آپ نے انہیں اپنی مسند پر بٹھایا، اور فر مایا، اس مجلس کا ان سے زیادہ حقدار روئے زمین پر کوئی نہیں، مگر ایک شخص (حضرت) خبابؓ نے کہا، امیر المؤمنین! وہ کون؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا بلال ﴿ حضرت ) خبابؓ نے ان سے کہا:

امیر المؤمنین! وہ مجھ سے زیادہ مستی نہیں۔ کیونکہ بلال کوتو مشرکین میں سے کوئی عذاب سے بچانے والا نہ تھا۔ ایک دن ظالموں نے۔

﴿ اخذوني واوقد والى ناراثم سلقوني فيها ثم وضع رجل

ل "طبقات" جلد مص ۲۳۲ ذكر حضرت بالأ

ع اليفارص ١٦٥ تذكره حضرت خبابً .

رجلہ علی صدری فما اتقیت الارض اوقال برد الارض الا بظهری قال ثم کشف عن ظهره فاذا هوقد برص الله الا بظهری قال ثم کشف عن ظهره فاذا هوقد برص الله "مجھے پرا، آگ جلائی۔ جب انگارے بن گئے تو ان پر مجھے چت لٹا دیا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پاؤل رکھ دیا (تاکہ حرکت نہ کر سیس) یہال تک کہ میری پیٹھ کے ینچ زمین مختلی ہوگئے۔ یہ کہہ کر حضرت خباب نے اپنی پیٹھ کھول دی تو وہ برص کے داغول کی طرح سفید تھی۔"

(ج) علامہ ابن عبدالبررحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ شعبی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

حفرت عمراً نے حفرت خباب سے مشرکین کے مظالم سے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے جوابا کہا، امیر المؤمنین! آپ میری پیٹے ملاحظہ فرما کیجیے۔ چنانچیہ حضرت عمراً نے ان کی پیٹے دیکھی۔

﴿فقال مارأيت كاليوم. ﴾

''اور فرمایا میں نے آج تک بینظارہ نہیں دیکھا۔''

حضرت خبابؓ نے فرمایا، میرے لیے آگ جلائی گئی۔ اور مجھے گسیٹ کر انگاروں پر ڈال دیا گیا (یہاں تک کہ)

﴿فما اطفأها الاودك ظهرى-٢٠٠

"آ گ کومیری پیٹھ کی چربی نے بگھل بگھل کر بجھا دیا۔"

(۵) حضرت شاه معین الدین احمد ندوی رحمه الله ک<u>ص</u>تی بین :

رحمة للعالمين اس كس ميري كي حالت مين تاليف قلب فرماتے تھے۔ليكن آقا

ل ''طبقات'' جلد ١٧٥ م١٧٥ ـ

ع ''استعاب'' ترجمه حفزت خباب ً۔

ا تنا سنگدل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا۔ اور اس کی سزامیں لوہا آگ میں تیا کراس سے ان کا سرداغالے

## <u>اہل بیت اسلام:</u>

(حفرت عمارٌ، حفرت ياسرٌ، حفرت سميهٌ)

''سیرت ابن ہشام' میں حضرت عمار، حضرت یا سراور حضرت سمیہ کو اہل بیت اسلام کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے ؟ ہ

(۱) امام ابن ہشام اور امام ابن کثیر ، امام ابن آگئی (رحمہم اللہ) ہے روایت کرتے ہیں کہ:

جب دو پہر کی گرمی اور دھوپ خوب تیز ہو جاتی تو ہنومخزوم (حضرت) عمار، ان کے والد (حضرت) یاسر اور والدہ۔ اہلبیت اسلام کو مکہ کی آگ کی طرح گرم ریت پرتڑ پاتے۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو فرماتے:

وصبرًا ال ياسر موعد كم الجنة ٣٠٠

''آل یاسر! صبر کرو۔تم سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔''

شخ الاسلام امام ابن حجر نے یہی روایت حاکم ، احمد ، ابن مندہ اور

طبرانی سے نقل کی ہے ہے

(ب) امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیہی ہے حضرت جابرؓ کی روایت سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عمار اور ان کے اہل کے

ا " "مهاجرين" حصه دوم ص ۲۰۸ بحواله اسد الغابر ۲ م ۲ م ۱۰۱

ع "سيرت ابن هشام" جز اول ص٣٩٢ ـ

س ايضاً. "البداية والنهاية" جلد ثالث ص ٥٨ ـ

سم "اصابه ٔ جلد ثالث ذکر حضرت باسرٌ-

#### قریب ہے گزرے،

وهم يعذبون فقال ابشروا ال عمار وال ياسر فان موعدكم الجنة إلى

'' جَبَكِه وه مدف تعذیب بنائے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''آل یاسرخوش ہو جاؤ ۔ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔''

(ج) " ' طبقات' میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود میں ہے

### (٣) حضرت عمارٌ:

(۱) امام ابن سعداً بی سند ہے روایت کرتے میں کہ:

'' مشرکین نے حضرت عمار ہن یاسر گوآگ سے جلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کے سر پر اپنا دست شفقت بھیرا اور فر مایا، اے آگ تو عمار کے لیے شخندی ہو اور سلامتی ہو جا، جیسا کہ تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر شخندی اور سلامتی ہوگئی تھی۔'

ل "البداية والنهاية" جلد ثالث يس ٥٩ .

مع ''طبقات' جلد ثالث س٢٣٩ ـ

س الصارص ٢٥٨\_

(ب) امام ابن سعد بی بسند روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے (حضرت) عمار کی پیٹے پر (حبط کثیر) بہت سے زخموں کے نشان دیکھے۔ دریافت کرنے پر حضرت عمار کے فرمایا، قریش مجھے مکہ کی آگ کی طرح گرم ریت پر تر پاتے تھے۔ بیاسی کا نشان ہے اور جی مشرکین مکہ نت نے سم ایجاد کرتے تھے۔ جہاں حضرت عمار گوآگ میں جلاتے تھے وہاں پانی میں ڈبوتے تھے۔ امام ابن سعدر حمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (حضرت) عمار سے ملے وہ رور ہے تھے۔ حضور نے (نبیایت شفقت سے) ان کی آئکھوں سے آنو بو تجھے اور فرمایا تمہیں کفار نے پکڑ کر پانی میں غوطے دیے اور تو مایا کہوئے اور قرمایا تمہیں کفار نے پکڑ کر پانی میں غوطے دیے اور تو نے بیکلمات کھو۔ اگر وہ پھراییا کریں تو تم ان سے پھراییا کہو۔ ع

## (۴) حضرت سمية

حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ تہایت قدیم الاسلام بیں۔ آپ کواس بے دردی و بہیمیت سے نشانہ جورو جفا بنایا گیا کہ آخر آپ جام شہادت نوش کر کے داخل بنت ہوگئیں۔

### (۱) شیخ الاسلام رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

﴿ كانت سابعة سبعة في الاسلام عذبها ابوجهل وطعنها في قبلها فماتت فكانت اول شهيدة في الاسلام ٣٠٠ في أنهيل السلام لانے والول ميں ساتويں تھيں ابوجهل (لعين) أنهيں عذاب ديا كرتا تھا۔ ان كاندام نهاني ميں نيزه مارا جس عذاب ديا كرتا تھا۔ ان كاندام نهاني ميں نيزه مارا جس تے شہيد ہوگئيں۔ آپ اسلام ميں اولين شهيد تھيں۔ "

ل الضائس ٢٨٨ ـ

ع " ' طبقات' جلده ص ۲۴۹ ترجمه مطرت عمارٌ بن ماسرٌ ـ

ع "اصابه" جدمهم ۳۴۷ ذکر هرت سمیار

(ب) امام ابن سعدر حمد الله رقم فرماتے ہیں:

حفرت سمید بنت بخباط، حفرت عمارٌ بن یاسر کی مال، آپ قدیم الاسلام بیل اوران صحابهٔ میں سے بیں جنہیں اللہ کی راہ میں عذاب دیا جاتا تھا۔

البوجه عن دینها فلم تفعل وصبرت حتی مربها ابوجهل یوماً فطعنها بحربة فی قبلها فماتت رحمها الله وهی اول شهید فی الاسلام و کانت عجوزًا کبیرةً ضعیفةً است مناکم آپ من السلام و کانت عجوزًا کبیرةً ضعیفةً من الاسلام چوز کر کفر میں واپس آ جا کیں۔ گرآپ نے ایبا نہ کیا اور عذاب پر برابر صبر کیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل ادھر سے گزرا تو ان کے اندام نہانی میں پرچی ماری جس سے آپ شہید ہوگئیں رحمہا الله اور یہ اسلام میں شہیداول ہیں اور آپ نہایت بر هیا کیر الن اورضعیفہ سے آپ شہید ہوگئیں الله اورضعیفہ سے اندام نہایت بر هیا کیر الن اورضعیفہ سے آپ شہید الله کا کہ الله اورضعیفہ سے آپ شہید ہوگئیں الله اورضعیفہ سے آپ شہید ہوگئیں الله اورضعیفہ سے آپ شہید ہوگئیں اور سے الله الله اورضعیفہ سے آپ شہید ہوگئیں الله اورضعیفہ سے آپ سے آ

پھر جب یوم بدرابوجہل مارا گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (حضرت) عمار بن یاسر (رضی الله عنهما) سے فرمایا:

(ج) امام ابن سعد رحمه الله (حضرت) مجابدٌ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن شام کو ابوجہل آیا،حضرت سمیدٌ وسبّ وشتم کرنے لگا۔ اور غلیظ وفخش گالیاں بکنے لگا۔ شام کو ابوجہل آیا،حضرت سمیدٌ وسبّ وشتم کرنے لگا۔ استشهد فی الاسلام سم الله فقتلها فهی اول شهید استشهد فی الاسلام سم میں شہیداول ہیں۔''

ل "اصابه ٔ جلد ۴ص ۳۲۷ ذکر حفزت سمیه ً ـ

ع "طبقات" جلد ۳ ص ۲۱۴ ترجمه حضرت سميدً

س ''طبقات'' جلدس ۲۳۳ تر جمه حضرت بلالٌ۔

(۵) امام ابن کثیر رحمه الله حضرت مجامد رحمه الله کی مندرجه بالا روایت امام احمد رحمه الله سے نقل کرتے ہیں۔اس میں بیرالفاظ زائد ہیں:

﴿طعنها ابوجهل بحربة في قلبها \_ إ

''ابوجہل نے حضرت سمیہؓ کے دل میں برجھی ماری۔''

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دل میں برجھی مارنانقل کیا ہے،لیکن شخ الاسلام رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں،اس میں ہے کہ:

﴿ فعطن ابو جهل سمية في قبلها فماتت ٢ ﴾

''ابوجہل (لعین ) نے حضرت سمیہ گو اندام نہانی میں نیزہ مارا۔

جس سے وہ شہید ہو گئیں۔"

(و) علاوہ ازیں امام ابن سعد رحمہ الله حضرت مجاہد رحمہ الله ہی سے بسند روایت کرتے ہیں کے فرمایا:

اول شهيد استشهد في الاسلام سمية ام عمار اتاها

ابوجهل فطعنها بحربة في قبلها على

''اسلام میں اولین شہید حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ ؓ ہیں۔ ابوجہل (لعین ) ان کے پاس آیا اورانہیں ان کی اندام نہانی میں

نيزه مارا-''

نیز امام ابن سعد اورشخ الاسلام امام ابنِ حجر رحمهما الله بھی فی قلبہا کی بجائے فی قبلہا لکھ رہے ہیں۔ اور ابوجہل کی خباشت نفس و شقاوت قلب سے بھی یہی شناعت و سفاہت متوقع ہے۔لہذا یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

ل "البداية والنهلية" جلد ثلاث ص٥٩ ـ

ع "اصابه" جز ثالث ص الاترجمه حضرت ياسرً-

س " طبقات' جلد ۸ص ۲۱۵ ذکر حضرت سمیةً ۔

اور جن روایتوں میں دل میں نیزہ لگانا مٰدکور ہے۔ وہاں صورت خطی میں نشابہ کی بنا پر کتابت کی غلطی سے قبلہا کی جگہ قلبہا لکھا گیا۔ واللہ اعلم۔!

## (۵) حضرت ياسرٌ:

حضرت عبداللہ بن متعود اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما کی روایت میں حضرت یاسر کا اسم گرامی مذکور نہیں کیا۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ آ پ بھی مظلومین مستضعفین کے سرخیل ہیں۔

(الف) مولاناشبلى نعمانى لكھتے ہيں:

حفزت یاسر خصفرت عمار ؓ کے والدیتھ۔ یہ بھی کا فروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہوگئے ۔!

(ب) حضرت شخ الاسلام ؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت تفسیر ابن الکلمی مین ہے:

المورمات ياسر في العذاب ع

''اورحضرت یاسرٌغذاب اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔''

## (٢) حضرت عبدالله:

امام ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ کہ حضرت عمارؓ کے بھائی حضرت عبداللہ ج بن یاسرؓ مجھی ایمان لائے تھے ہے میں ناسرؓ مجھی ایمان لائے تھے ہے۔

اور امام عسقلا کی کفل کردہ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ (حضرت)

ل "سيرت النبي" مصداول ص ٢٣٠ \_

۲ "اصابه" جز۳ ص ۱۱۱ ذکر حضرت یاسر" .

م " 'طبقات' ، جلد ۳ ص ۲۴۶ ذکر حفزت عمار" م

عبدالله مجمى اسى عذاب سے شہید ہوئے لے

### (٤) حفرت صهيب أ:

مولا ناشبلی نعما فی کھتے ہیں:

''یہ روی مشہور ہیں۔لیکن درحقیقت روی نہ تھے ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ ایک دفعہ رومیوں نے اس نواح پرحملہ کیا اور جن لوگوں کوقید کر کے لے گئے، ان میں حضرت صہیب بھی تھے۔ بیروم میں پلے۔ایک عرب نے ان کوخریدا اور مکہ میں لیا۔''ع

(۱) امام ابن سعد رحمه الله این سند ہے روایت کرتے ہیں کہ:

﴿ کان عمّار بن یاسر یعذب حتی لا یدری مایقول و کان صهیب یعذب حتی لا یدری مایقول یدری مایقول در حضرت ایمار بن میار (حضرت) صهیب (حضرت) ابوفکیهه (حضرت) بلال (حضرت) عامر بن فهیره اور دوسر مسلمانول کو اس حد تک شدید تکلیف دی جاتی تھی کہ وہ نہیں طانع تھی کہ انہول نے کیا کہا۔''

لینی شدت تعذیب وعقوبت سے ان حضرات کے حواس مختل ہو جاتے تھے۔ رضی اللّه عنہم۔

(ب) شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله لکھتے ہیں که بغویؓ نے نقل کیا ہے کہ:

ل "اصابه" ذكر حضرت ياسرً ـ

سے ''طبقات''جلدس ۲۴۸<sub>۔</sub>

﴿ و كان من المستضعفين ممّن يعذب في اللّه مله ﴿ و كَان من المستضعفين ممّن يعذب في اللّه مله ﴿ وَاللّه كَل راه مِن مِتلائ عذاب ہوئے۔'' مِن مِتلائے عذاب ہوئے۔''

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہما کی روایت ی بیس مستضعفین مظلومین میں حضرت بلال حضرت خباب حضرت محار حضرت سمیة اور حضرت صمیب رضی اللہ عنہم کے اسم گرامی فدکور میں جنہیں اول اول اظہار اسلام کے ''جرم'' کی پاداش میں تعذیب واذیت کے شکنج میں بری طرح کسا گیا۔ ان حضرات اور ان کے ساتھ حضرت یا سرا ورحضرت عبداللہ بن یا سرکی مظلومیت ومصیبت کا ذکر ہو چکا ہے۔

ان حفرات کے بعد بلاکشانِ اسلام میں حفرت ابو فکیھہ، اور حفرت عامر بن فہیر ہ رضی اللّٰہ عنہما کا نمبر ہے۔ اور حفرات مظلومین اولین کے ساتھ بید دونوں حضرات بھی ستم پیستم جھیلنے اور درد پیدر دکھانے میں برابر کے شریک رہے۔

چنانچدامام ابن سعد رحمه الله کی مذکوره بالا روایت میں مظلومین اولین حضرت عمار بن عمار حضرت صهیب اور حضرت بلال کے ساتھ حضرت ابو فکیھی اور حضرت عامر بن فہیر ہ کا نام نامی بھی مذکور ہے۔ رضی الله عنهم۔

اب دیکھئے انہیں کس بیداد و بیدردی سے ہدف تعذیب واذیت بنایا گیا۔

### (٨) حضرت ابو فكيهة:

(۱) امام ابن سعدر حمد الله لكهت بين:

مکہ میں اسلام لائے۔ آپ کوعذاب دیا جاتا، تا کہ دین سے پھر جائیں۔ مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ بنوعبدالدار کے غلام تھے، `

ل "اصابه" ذكر حضرت صهيب" ـ

ع " ' طبقات' جلد سوم ص ۲۴۸ تذکره حضرت عمارٌ۔

ويلبس ثيابا ويبطح في الرمضائم يؤتى بالصخرة فتوضع ويلبس ثيابا ويبطح في الرمضائم يؤتى بالصخرة فتوضع على ظهره حتى لا يعقل فلم يزل كذالك حتى هاجر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الارض الحبشة فخرج معهم في الهجرة الثانية

''آپ کوٹھیک دو پہر کے وقت شدت کی گرمی میں جھکڑیاں وغیرہ پہنا کرسخت گرم ریت پر منہ کے بل گرا دیتے اور بھاری پھر لے آ کر آپ کی پشت پر رکھ دیتے۔ یہاں تک کہ آپ کوکوئی عقل و ہوش نہ رہتا ظلم و تشدد کا بیسلسلہ برابر جاری رہا حتی کہ اصحاب گرسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہجرت تا نانہ کی۔'

(ب) شخ الاسلام امام ابن حجر رحمه الله لکھتے ہیں:

صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ قدیم الاسلام ہیں۔ جب اسلام لائے تو امیہ بن خلف نے آپ کے پاؤں میں رس باندھی اور تھیٹتے ہوئے لے گیا، اور پہتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، اور لگا آپ کا گلا گھوٹے! اتنے میں امید کا بھائی ابی بن خلف آ گیا۔ اور کہنے لگا''اور زیادہ تختی کرو۔''

> ﴿فلم يزل على ذالك حتى ظن انه مات ﴾ "چنانچداميد برابر گلا گونتتار با يهال تك كه بيد خيال كيا كه حفرت ابو فكيهه شهيد مو گئے ـ"

ا یک دن حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه ادهر سے گز رے تو آپ نے انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا<u>م</u>

ل ''طُبقات''جلد ۴ ص١٢٣۔

### (ج) مولا ناشبل نعمانی رحمه الله لکھتے ہیں:

ایک دفعہ ان کے سینہ پراتنا بھاری ہوجھل پھرر کھ دیا، کہ ان کی زبان نکل پڑی ا

## (٩) حضرت عامر هُبن فهيره:

حضرت عامر بن فهميره رضى الله عنه نهايت قديم الاسلام بين تي

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللّٰدعنہما سے روایت ہے کہ عامر بن فہیر ہ ضعیف و کمز درمومنین میں سے تھے۔

﴿فكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه ٣٠٠٠

''آپ کو مکہ میں نشانہ تعذیب وعقوبت بنایا جاتا تھا، تا کہ دین ہے مرتد ہوجا ئیں۔''

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ حضرت عامر بن فہیر ہ طفیل بن حارث کے غلام تھے۔اسلام لائے تو حضرت ابو بکڑ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ ادروہ آپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے ہیے

امام ابن سعد رحمہ اللہ کی بعض روایات میں ہے کہ بجرت کے چوتھ سال بر معو نہ میں شہید ہوئے۔ تو شہادت کے بعد صحابہ کرام گو بوقت وفن آپ کا جسد نہ ملا۔ فرشتے آپ کو آسان پر اٹھا لے گئے۔ صحابہ کرام گی رائے بیتھی کہ فرشتوں نے آپ کا جسم وفن کر دیا۔ ھواللہ اعلم۔

ل "سيرت النبي" حصه اول ص ٢٣١ ـ

م " "طبقات" ابن سعد" جلد ٣ ص ٢٣٠ \_

س ''ايضاً۔

س. ''طبقات ابن سعد'' جلد ثالث ص ۲۳۰\_

ه ایشارص ۲۳۱ر

علامہ ابن عبد کے البر اور امام ابن جوزی میں حمیما اللہ نے بھی اس مضمون کی متعدد روایات نقل کی ہیں۔

عامر بن طفیل کابیان ہے کہ:

﴿لقد رأيته بعدما قتل رفع الى السماء حتى اتى لا نظر الى السماء بينه وبين الا رض ثم وضع م

''میں نے حضرت عامرؓ بن فہیرہ کو شہادت کے بعد دیکھا کہ 'آسان کی طرف اٹھائے گئے سال تک کہ آسانوں وزمین کے

درمیان معلق نظر آئے پھر زمین پر رکھ دیے گئے۔''

امام ابن سعد رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ جب جبّار بن سلمی کا نیز ہ حضرت عامر بن فہیر ہ کے جگر سے یار ہوا تو انہوں نے بے ساختہ فر مایا:

﴿فُرُتُ وَاللَّهِ ﴾

"خداكى شم! مين كامياب موكيا-"

نغش آسان کی طرف بلند ہوئی۔ یہاں تک کہ نظر سے غائب ہوگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکئی سول اللہ صلی اللہ علیہ وکئی سائے اس کا جسم وفن کر دیا۔ اور روح (اعلیٰ) علیّین میں پہنچ گئی۔

جبّار بن سلمی حضرت عامر بن نہیرہ کے اس حال کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے اور سیچ مسلمان ہو گئے ہیم

ل "التيعاب" ترجمه حضرت عامرًا

ع صفة الصفوة جزاول ص ١٤١٠١١١١

س صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجیع \_

س ''طبقات'' جلد٣ص ٢٣١\_

# صنف نازك پرمشقِ جوروستم

ہر چند کہ صنف نازک کا احترام عام انسانی اخلاق کا تقاضہ ہے اور عورت ذات پر ہاتھ اٹھانا نہایت خست و خباشت۔ اور وناً ت ور ذالت سمجھا جاتا ہے۔لیکن کفار قریش، مخالفت دین اور عداوت مسلمین میں اتنا آ گے بڑھ گئے کہ صنف نازک پر بھی مشق جوروستم شروع کر دی۔مشرکین مکہ نے صرف مردوں ہی کونشانہ جورو جفانہیں بنایا، بلکہ بے بس و بیکس خواتین ومستورات بھی ان جفا کاروں کے ہاتھوں ظلم و تشدد کا شکار ہوئیں، مثلاً:

### (١٠) حضرت زِنْيرة:

(۱) حضرت مولا ناشلی نعما فی لکھتے ہیں:

'' حضرت عمرؓ کے گھرانے کی کنیزیں تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمرؓ (اسلام لانے سے پہلے) ان کو جی کھول کرستاتے۔ ابوجہل نے ان کو اس قدر مارا کہ آئکھیں جاتی رہیں''

(ب) ليكن ابن مشامٌ لكھتے ہيں كه:

جس وقت حضرت ابو بکڑنے انہیں خرید کر آزاد کیا۔اس وقت ان کی بصارت جاتی رہی۔قریش نے کہا:

> ومادهب بصرها الااللات والعزى فقالت كذبوا وبيت الله ما تضرّاللات والعزّى وما تنفعان فرد الله بصرها ٢٠٨

ا "سرت النبي مصداول ص ۲۳۲،۳۳۳ ـ

ع "سيرت ابن مشام" جز اول ص ٣٠٠٠ \_

''لات وعزّ یٰ ہی نے ان کی بینائی ا چک لی ہے (حضرت) زنیرہ ٔ نے کہا،''حجوث بکتے ہیں، خدا کی قتم! لات وعزّ کی نہ تو نقصان وے سکتے ہیں، نہ نفع۔ پس اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی آئیسیں پھرٹھیک کرویں۔''

( ج ) شخخ الاسلام امام ابن حجر رحمه الله بھی تاریخ عثان ابی شیبہ ہے یہی لفظ بروایت حضرت ام بانی بنت ابی طالب نقل کرتے ہیں!

شخ الاسلام امام ابن حجر رحمه الله تحريفر ماتے ہيں:

﴿ كَانَ مِنَ السَّابِقَاتِ الى الاسلام وممن يعذب في الله و كَانَ ابوجهل يعذبها وهي مذكورة في السبعة الذين اشتراهم ابوبكر وانقذهم من التعذيب﴾

''سب سے پہلے اسلام لانے والوں اور ان صحابۃ میں سے قیس جو
اللّہ کی راہ میں مبتلائے عذاب کیے گئے۔ ابوجہل (لعین) آپ کو
تعذیب و تکلیف دیا کرتا تھا اور آپ ان سات اشخاص میں سے
ہیں جنہیں حضرت ابو برصد بی نے خرید کرعذاب سے چھڑایا۔'
فاکہی اور این مندہ (رحمہما اللہ) نے اپنی اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ:
حضرت زنیرہ رومیہ تھیں۔ اسلام لائیں تو ان کی بینائی جاتی رہی۔ مشرکین
نے کہا۔ لات وعزی نے انہیں اندھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا:

﴿ انه کفرت باللات والعزی فرد الله الیها بصر هال ﴿ انه الله الیها بصر هال ﴾ ''میں لات وعزیٰ کو پھی ہیں مانتی پس اللہ نے ان کی بصارت پھر بحال کر دی۔''

لِ ''اصاب'' ترجمه حضرت زنيرةً۔

ع ''اصابه'' ترجمه حضرت زنیرهٔ ۔

### (۱۱) حظرت لبينة:

(۱) شیخ الاسلام رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

غالب روایات میں آپ کا نام مٰدکورنہیں۔ بلاذریؓ نے نام لکھا ہے بنی مؤمل کی لونڈی تھیں اور بے کس وضعیف عذاب اٹھانے والوں میں سے تھیں۔حضرت البو بکرؓ نے آپ کوخریدلیالے

(ب) ابن مشام رحمه الله لكصة بين:

"بنومو مل کی باندی تھی۔ اسلام لے آئی (حضرت) عمر بن الخطاب جوابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کوشد یہ تکلیفیں دیتے تھے، تا کہ اسلام ترک کر دے۔ وہ اس بیچاری کو اس حد تک مارتے کہ مارتے تھک جاتے اور کہتے" میں نے کچھے (رحم کی بنا پرنہیں بلکہ) تھکا وٹ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکڑ نے اسے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ "

حضرت شیخ الاسلام نے نام لیبیہ لکھا ہے۔ اور مولا ناشبلی نعما فی نے ببینہ ککھا ہے۔ واللہ اعلم۔

## (۱۳٬۱۲) حضرت نهدیهٔ اوران کی صاحبزادی:

(۱) امام ابن ہشام اورامام ابن کثیر رحمہما اللہ ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ: "(حضرت) ابو بکڑ نے نہدیہ اور ان کی صاحبز ادی کو آزاد کیا۔ یہ دونوں بنوعبدالدار کی ایک عورت کی کنیز تھیں۔حضرت ابو بکڑ ان کے پاس سے گزرے۔اور وہ عورت ان سے کہدر ہی تھی:

ل ''اصابه'' جلد ۴ م ۳۸۶ ذکر حضرت لبیبه "۔

ع "سيرت ابن مشامع" حصد اول ص ٣٨١ \_

﴿والله لا اعتقكما ابدًا﴾

''خدا کی شم! میں تم کو تبھی آ زادنہیں کروں گی۔''

حفنرت ابوبکڑ نے (بیس کر) فر مایا، تو انہیں اپنی غلامی سے نجات دیدے۔ ا

اس نے کہا:

﴿حلُّ، افسد تهما فاعتقهما ﴾

'' یہ میری غلامی سے آ زاد ہو سکتی ہیں تو ہی نے انہیں خراب کیا۔ .

لہذا تو ہی انہیں (خرید کر) آ زاد کر۔''

حفزت ابوبکڑنے دریافت فرمایا، ان کا مول بتاؤ۔ اس عورت نے کہا، اتنا اور اتنا۔ حفزت ابوبکڑنے (اس کے منہ مانگے دام قبول کر لیے اور) فرمایا، میں نے انہیں خریدلیا اور بید دونوں آزاد ہیں۔''لے

اس روایت سے بید حقیقت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں بیبیاں حضرت ابو کر کی دعوت و تبلیغ سے حلقہ بگوش اسلام ہو ئیں تھیں۔

## (۱۴) حضرت ام عبيسٌ:

(۱) مولا ناشبلی نعمافی ککھتے ہیں:

''حضرت نہدیہؓ اور ام عبیسؓ ، یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں۔ اور اسلام لانے کے جرم میں سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔''م

(ب) شیخ الاسلام رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

(حضرت) ام عبیس ان سابقین مسلمین میں سے ایک میں جنہیں مشرکین نے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ یونس بن بکیر نے ابن احاق کی زیادات المغازی میں حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ:

ل 'سيرت ابن مثمامٌ' حصه اول ص ٣٨١،' البدلية والنبلية'' جز ٣٣ ص ٥٨ \_ ٢ . ''سرت النبي' حصه اول ص ٢٣٢ \_

(حفرت) ابوبكرصديق رضى الله عند في الله كى راه ميس مدف عذاب بننے والےسات افرادكوآ زادكيا۔

﴿وهم بلال وعمامر بن فهيره وزنيره وجارية ابناً على المؤمل والنهديه وابنتهاوام عبيس،

''اور وه بلال، عامر بن فبير ه، زنيره بنومؤمل کی باندی\_نهديه اور اس کی بيٹي اور ام عميس بيں \_'' (رضی الله عنهم )

اور محمد بن عثمان بن ابی شیبے نے اپنی تاریخ میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت ام ہانی بنت الی طالب نے فرمایا کہ:

> ﴿اعتق ابوبكر بلالا واعتق معه ستة، منهم ام عبيس﴾ ''حضرت ابوبكرٌ نے حضرت بلالٌ اور اس كے ساتھ چھاور اشخاص كوآ زادكيا، جن ميں حضرت ام عبيسٌ بھى ہيں۔''

اور اس روایت کو ابونعیم اور ابومویٰ " نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ اور زبیر بن بکار کا قول ہے کہ ام عبیس ٹنی تیم کی باندی تھیں۔ آغاز اسلام میں اسلام لائیں۔

وكانت ممن استضعفه المشركون يعذبونها

فاشتراها ابوبكر فاعتقها،

''اور بیان میں سے تھی،جنہیں مشرکین ضعیف و بے کس سمجھ کر عذاب دیتے تھے۔حضرت ابو بکڑ نے آپ کوخرید لیا اور آزاد کر دیا۔''

اور بلاذریؓ کا قول ہے کہ بنی زہرہ کی لونڈی تھی۔

﴿وكان الاسود بن عبد يغوث يعذبها ﴾

''اوراسود بن عبد یغوث آ پ کوعذاب دیا کرتا تھا''۔

ل "اصابه" جلد ۲ ص ۲۵ مترجمه حفرت ام عبیس " \_

## (١٥) حضرت المُعبدالله:

جفرت ام عبدالله لیلی بنت ابی حثمه نے حفرت عمر کے ہاتھوں جگر گداز مظالم برداشت کیے۔

ابن اسحاق اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ام عبداللہ نے کہا:

﴿ كنانلقي منه البلاء اذي لنا وشدة علينا ﴾

''ہم (حضرت) عمرٌ بن خطاب کے نہایت شدید ابتلا واذیت کا تختہ مثق ہے رہے۔''

حبشہ کی طرف ہجرت کرتے وقت انہوں نے حضرت عمر سے کہا:

﴿لنخرجن في ارض الله اذا ذيتموناو قهر تمونا حتى يجعل الله لنا مخرجًا

"ہم اللہ کے ملک میں ضرور ہجرت کر جائیں گے۔ جبکہ تم نے ہمیں اذیت دی اور مدف قہر وغضب بنایا، یہاں تک کہ اللہ نے تہارے عذاب سے ہماری نجات کا سامان پیدا کردیا۔"

شخ الاسلام تحرير فرماتے ہيں:

(امام ابن سعد رحمہ الله كا قول ہے: آپ قديم الاسلام ہيں۔ عبشه كى دونوں ہجرتوں كى مہاجرہ ہيں۔ پھر مدينه كى طرف ہجرت كى۔ ابن اسحاق ان سے روايت كرتے ہيں كه:

﴿كَانِ عَمْرِ بِنِ الْخِطَابِ مِنِ اشْدِ النَّاسِ عَلَيْنَا فَيُ اسلامنا﴾

"(حضرت) عمرٌ مهارے اسلام لے آنے پر ہم پرسب لوگوں

إ "البداية والنهاية" وللمثالث ص 24، "سيرت ابن شام" جز اول ص ٣٦٧ \_

سے زیادہ سخت وشدید تھے۔''

جب ہم ملک عبشہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر اس حال میں میرے پاس آئے جبکہ میں اونٹ پر سوارتھی اور پوچھا''ام عبد اللہ! کہاں کا ارادہ ہے؟''میں نے کہا:

> ﴿ اذیتمونا فی دیننا فندهب الی ارض الله ﴿ ﴾ ''تم نے ہمیں اسلام کی بنا پراذیت دی۔ لہٰذا ہم اللہ کے ملک کی طرف ہجرت کیے جاتے ہیں۔''

### (١٦) حضرت فاطمةً:

حضرت عمر می اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی آ پ کے جورو سم کا نشانہ بی۔

## بہن کی مظلومیت بھائی کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے

ابن اسحاق مصرت عمر كاسلام لانے ك قصد ميں بيان كرتے بين كه:

حفزت فاطمہ ؓ بنت خطاب ان کے شوہر حضرت سعید ؓ بن زید اور بنو عدی کا ایک اور شخص نعیم ؓ بن عبداللہ اسلام لے آئے۔گمر حضرت فاطمہ ؓ اور حضرت سعید ؓ نے حضرت عمرؓ سے اور حضرت نعیمؓ نے اپنی قوم سے اپنا اسلام چھیا رکھا تھا۔

حضرت خبابٌ بن الارت حضرت فاطمةٌ توگفر مين آكر قرآن پُرُ صايا كرتے تھے۔ايک دن حضرت عمرٌ تلوار لگائے ہوئے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ کے اصحابؓ (كوته تيخ كرنے) كے ارادہ سے نكلے تو آپ كو حضرت نعيمٌ بن عبدالله علے۔ اور يوچھا:

ل " ' اصابه' ، جلد ۴ ص ۳۸۷ تر جمه حضرت کیلی "

﴿ ابن تريد يا عمر؟ قال اريد محمدًا ﴾

''عمر! کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا (حضرت )محمد کا۔''

جس نے قریش کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ان کے دین میں عیب نکالتا اوران کے خداؤں کوسب کرتا ہے۔ میں اسے قل کرتا ہوں۔

حضرت نعیم ٹنے آپ ہے کہا، خدا کی نتم عمر تو فریب نفس میں مبتلا ہے جب تو محمر تو آل کر دے گا تو کیا بنوعبد مناف کچھے زمین پر چلتا پھرتا چھوڑ دیں گے؟ تو اپنے اہل بیت کوئبیں دیکھا۔؟ (حضرت) عمر ٹنے یو چھا، کون میرے اہل بیت؟

حضرت نعیم نے فرمایا، تیرا چپازاد بھائی اور بہنوئی سعید بن زیداور تیری بہن فاطمہ والله دونوں اسلام لے آئے ہیں۔ اور (دین میں) محمصلی الله علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ پہلے آپ ان کی خبرلیں۔

اس پر حضرت عمر اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی کی طرف لوٹ آئے اس وقت ان کے ہاں حضرت خباب موجود تھے۔ ان کے پاس ایک صحیفہ تھا۔ جس میں سورہ طالکھی تھی، وہی ان کو پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی آ ہٹسنی تو حضرت خباب اندر کے کمرے میں یا گھر کے کسی حصے میں حبیب گئے۔ حضرت عمر نے دروازہ پر خباب اندر کے کمرے میں یا گھر کے کسی حصے میں حبیب گئے۔ حضرت عمر نے دروازہ پر بہنچ کر قرآن کی قرائت من لی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو کہا:

یہ میں نے کیا آوازس ہے؟ مجھے خبر ہوگی ہے کہتم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین قبول کرلیا ہے۔ یہ کہہ کراپنے بہنوئی حضرت سعید گونہایت تختی سے بکڑلیا۔ اس پرآپ کی بہن، حضرت فاطمہ اٹھیں تا کہ آپ کی گرفت سے اپنے شوہر (حضرت سعید ؓ) کو بچائیں۔

﴿ فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له اخته وختنه نعم قد اسلمنا و امنا بالله ورسوله فاصنع مابداً لك فلما

رأی عمر ماباخته من الدم ندم علے ماصنع فار عوی (پی در آپ نے اسے زدوکوب کیا اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ جب حضرت عرفظم وستم کر چکے تو آپ کو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے کہا ہاں! ہم اسلام لے آئے ہیں اور اللہ اور اس رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ آپ جو چاہیں (جوروجفا) کرلیں۔ جب حضرت عمرؓ نے اپنی بہن کوخون میں نہائے دیکھا تو اپنے کیے پر چیتا کے اورظلم وتعدی سے باز آئے۔'

## فضائل صديقي كا زرين باب:

جہاں الله ربُّ العزّت نے حضرت صدیق اکبرُّ کو مونین اولین مستضعفین کو حلقہ بگوشِ اسلام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، وہاں آپ کو بیر بھی توفیق بخشی کہ آپ نے ان مجبور ومقہور بندگانِ خدا کو ظالموں کے ہاتھوں سے نجات دلائی اور آنہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ (الف) مولانا تبلی نعمانی '' رقمطراز ہیں:۔

''حضرت ابوبکڑ کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے، کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی۔حضرت بلال، عامر بن فبیر ہ، ببینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس (رضی اللہ عنہم) سب کو بھاری بھاری داموں پرخریدااور آزاد کر دیا ہے

(ب) کامام ابن ہشام اور امام ابن کثیر رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے کہ:

حفزت ابوبکر نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے پہلے سات اشخاص کوخرید کر آزاد فرمایا، حفزت بلال، عامر بن فہیرہ، ام عبیس، زنیرہ، نہدیہ، بنت نہدیہ، جاریہ بنی مؤمّل سے

ل " مسيرت ابن بشام ' محصداول ص ٣٦٩،٣٦٩ ' البداية والنهلية ' محسة ص ٨٠ و' طبقات ابن سعدٌ ' حلد ٣ ص ٢٦٨ ، ٢٦٧ ذكر اسلام عمرٌ \_

ع ''سيرت النبي'' حصه اول ص۲۳۲ ـ

س. "سيرت ابن بشائم" جلداول ص ٣٣١،٣٣٠" البداية والنبلية" جلد ثالث ص ٥٥٨\_

ابن ہشامٌ وغیرہ کی روایت میں حفزت صدیق اکبڑے آزاد کردہ اصحابؓ کی تعداد سات مذکور ہے۔ کیا آپ تعداد سات سے زیادہ ہے۔ کیا آپ نے ابھی چند صفحات پہلے شخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تحریر ملاحظہ نہیں فرمائی جس میں ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے حضرت ابو فلیہ یہ گوخرید کر آزاد کیا لے

## حضرت بلال کی مظلومی و آزادی:

ان تمام مظلومین مستضعفین میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومی بھی ہے مثال ہے۔اور آ زادی بھی بے مثال۔

امام ابن مشام رحمه الله امام ابن اسحاقٌ سے نقل کرتے ہیں کہ:

حضرت بلال مادق الاسلام، طاہر القلب تھے۔ جب دو پہر خوب گرم ہو جاتی تو امید بن خلف مکہ کی ریتلی زمین پر انہیں پشت کے بل ڈال دیتا اور حکم دیتا۔ اور ایک بڑی چٹان (الصخرۃ العظیمہ) آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی۔ پھر امید، حضرت بلال سے کہتا خدا کی قتم! تیرے ساتھ یہی سلوک جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ تو مر جائے۔ یا محمد (مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق) کا کفر کرو، اور لات وعزی کی عبادت! اسی اہتلاء ومصیبت میں حضرت بلال فرماتے: اَحَدٌ ، اَحَدٌ !۔

امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ (بیمعاملہ برابر جاری رہا، حتیٰ کہ) ایک دن حضرت ابوبکرصدین ؓ ادھر سے گزرے۔ اور وہ (ملعون) حضرت بلال ؓ کے ساتھ یہی کارروائی کررہا تھا۔ آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا:

﴿ الاتتقى الله فى هذا المسكين؟ ﴾ "كيا تواس غريب كے بارے ميں خدائن بيں ڈرتا۔" آخر بيسلسله كب تك جارى رہے گا؟ اميہ نے كہا:

لے ''اصابہ'' ترجمہ حضرت ابوفکیہہ''۔

﴿ انت الذي افسدته فانقذه مما تري ﴾

''آپ ہی ہیں جس نے اسے خراب کیا۔ لہذا آپ ہی اسے عذاب سے چیزائیں۔''

حضرت الوبكر في فرمايا: ہاں ميں بير كرتا ہوں۔ ميرے پاس ايک غلام ہے جو بلال سے زيادہ مضبوط اور زيادہ قوى ہے اور تيرے دين ( كفر) پر ہے۔ ميں ( حضرت) بلال كے بدلے ميں وہ تم كو ديتا ہوں۔ اميہ نے كہا: مجھے قبول ہے۔ حضرت البوبكر في فرمايا، وہ تيرا ہوگيا۔

چنانچید حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا وہ غلام امیہ کو دے دیا اور حضرت بلال کے کرآ زاد فرمایا لے

انت الذي افسدته كالفاظ سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت بلال بھى حضرت صديق اكبر كى تبليغ وتحريك سے اسلام لائے تھے۔

(بغوی کی تفییر میں ہے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے امیہ سے کہا کہ بلال کو میرے ہاتھ بچے دو۔ تو اس نے کہا، ہاں! میں اس کو قسطاس کے بدلے بیچنا ہوں جو حضرت ابو بکر نا غلام تھا۔ مشرک تھا اور اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ پس ابو بکر نے اس کے بدلے میں بلال کو خرید لیا۔ یہ بغوی کا کلام ہے۔ اور امتاع میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے امیہ بن خلف سے بلال کی خرید کی بات چیت کی تو امیہ نے اپنے لوگوں سے کہا۔ آج میں ابو بکر سے وہ کھیل کھیلوں خرید کی بات چیت کی تو امیہ نے اپنے لوگوں سے کہا۔ آج میں ابو بکر سے وہ کھیل کھیلوں گا، جو کسی نے کسی سے نہ کھیلا ہوگا۔ پھر ہنس پڑا۔ پھر حضرت ابو بکر سے کہا، مجھے اپنا غلام قسطاس دیدے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لے لے! امیہ نے کہا، میں نے لے لیا۔ یہ کہہ کر بنس پڑا اور کہا نہیں خدا کی قشم، جب تک آپ اس کے ساتھ اس کی بیوی نہ دیں گے کے بنس پڑا اور کہا نہیں خدا کی قشم، جب تک آپ اس کے ساتھ اس کی بیوی نہ دیں گ

ل "سیرت ابن بشام" جزءاول ص ۳۴۰" سیرت حلبیه" جلداوّل س۳۳۵،۳۳۴ س

میں یہ سودانہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر ؒ نے فرمایا، یہ بھی لے لے امیہ نے کہا یہ بھی میں نے لے لی۔ پھر ہنس پڑا۔ اور کہنے لگا نہیں خدا کی قتم! جب تک آپ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی نہ دیں گے یہ سودانہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر ؒ نے اسے بھی منظور فرمالیا۔ امیہ ہنس کر کہنے لگا، نہیں خدا کی قتم! جب تک آپ مزید دوسو دینار بھی ساتھ نہ دیں گے، یہ سودانہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر ؒ نے اس پر فرمایا، جھوٹ بولتے تجھے شرم و حیانہیں آتی کہنے لگا۔ لات وعر ؓ کی گفتم! اگر آپ نے دوسو دینار ساتھ دیدیئے تو میں یہ سودا کرلوں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر ؒ نے فرمایا، یہ بھی لے لو۔ چنانچہ اس نے یہ سب پچھ لے کرلوں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر ؒ نے فرمایا، یہ بھی لے لو۔ چنانچہ اس نے یہ سب پچھ لے کیا (اور بلال ؓ کودیدیا) یہ صاحب امتاع کا کلام ہے۔

اور ایک قول ہے کہ حضرت ابو کر ٹے حضرت بلال گونو اوقیہ سونے میں خریدا۔ اور ایک قول ہے کہ پانچ اوقیہ سونے میں خریدا۔ اور ایک قول ہے کہ پانچ اوقیہ سونے میں خریدا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک رطل سونے میں خریدا۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت بلال کی مالکہ (امیہ کی زوجہ) نے حضرت ابو بکر ٹے کہا، اگر آپ کہتے کہ میں ایک اوقیہ سے زیادہ میں نہیں خریدتا تو ہم ایک اوقیہ ہی میں بلال کو بچ ویتے۔ اس پر حضرت ابو بکر ٹے فرمایا اگر تم سواوقیہ طلب کرتے تو میں سواوقیہ میں بلال گوخریدتا۔ کیا

## حضرت امسلمةٌ:

حضرت ام سلم ؓ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نہیں جانتی ہوں کہ اسلام لانے کے بعد کسی گھرانے کو پیچی۔ بعد کسی گھرانے کو پیچی۔

آپ فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ فی مدینہ کی طرف ہجرت کا پختہ ارادہ کرلیا، تو مجھے اونٹ پر بٹھایا اور میرے بیٹے سلمہ کومیری گود میں دے دیا۔ پھروہ اونٹنی کو ہنکاتے ہوئے چلے۔ جب بنی مغیرہ (میرے قبیلے) کے لوگوں نے دیکھا تو اونٹ کی تکیل ان

ل ''سيرت حلبيه'' جلد ثاني ص٣٣٥ \_

کے ہاتھ سے چھین کی۔ اور مجھ کو ان سے لیا۔ ابوسلمہ کے قبیلہ بی عبداسد نے بید کھ کر کہا کہ جب تم نے (اپنے قبیلہ کی خاتون) ام سلم گو ہمارے آ دمی سے چھین لیا تو ہم اپنے بیٹے بعنی سلمہ کو اس کے پاس نہ چھوڑیں گے، میرے بیٹے سلمہ کو دونوں طرف کے لوگوں نے کھینچنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ بچہ کا ہاتھ اتر گیا۔ اور اس کو بنی عبد اسد کے لوگ لے گئے اور مجھ کو بنی مغیرہ کے لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور میرے شوہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے۔ مجھ میں اور میرے بیٹے اور میرے شوہر میں جدائی ہوگئی۔

میں روزانہ صبح کو تکتی اور کنگر ملیے میدان میں بیٹھ کر شام تک روتی رہتی ہیہ سلسلہ ایک سال یا اس کے قریب تک رہا۔ (اس کے بعد) ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اگر تو جا ہے تو اپنے شوہر کے پاس چلی جا۔ جب بنی عبداسد کو اس کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا (اور میں ابوسلمہ کے پاس مدینہ پہنچ گئی لے

ل " حيات الصحابة" حصد دوم ص ٣٧٤ تا ٩ ٣٤٨ ملخصاً بحواله "البرابية" وبلد سص ١٦٩ ـ

ذىعزت وآ زادسالقىن اوّل كى روح فرسارُ ودادِاذيت

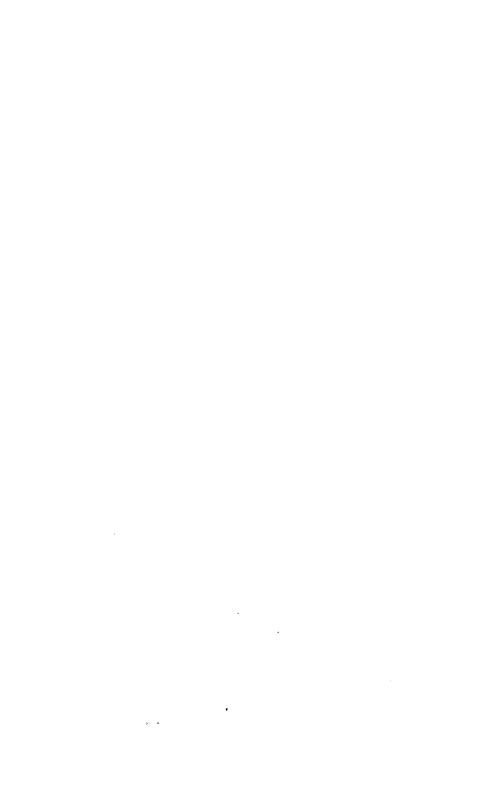

# ذى عزت ووجابت سابقين اولين بهي مدف مظالم وشدائد بنه:

مؤمنین مستضعفین، بیکس و بے چارہ اور غلام صحابہ کرام وصحابیات کی گرزہ انگیز رودادِ مظلومیت کا سرسری مطالعہ آ پ کر چکے۔ یہ وہ مظلوم پروا نگانِ شمع رسالت اور سرمتانِ بادہ تو حید تھے، جن کا کوئی پرسانِ حال اور ناصر ومحافظ نہ تھا۔لیکن جفا کار و خون آ شام کفار ومشرکین کی جفا کاری، وستمگاری۔انہیں ضعیف و بیکس افراد پرختم نہیں تھی، بلکہ ان خون آ شام جلادوں کے ناوکِ بیداد کا ہدف و نشانہ، آ زاد اور ذی شروت و باعزت حضرات بھی ہے اور ان ظالموں نے کسی کو بھی معاف نہ کیا۔ البتہ آئی بات ضرور ہے۔کہ صحابہ مستضعفین کی نسبت ان کو ذرا کم ستایا گیارضی اللہ عنہم اجمعین۔ مولا ناشبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

'' یہ وہ لوگ تھے جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذبیتیں پہنچا ئیں ان سے کم درجہ پر وہ لوگ تھے، جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے۔ حضرت عثانؓ جو کبیرائستن اور صاحب جاہ و اعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چیانے رسی سے باندھ کر مارائے

حضرت ابو ذررضی الله جوساتویں مسلمان ہیں۔ جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کولٹا دیائے

حضرت زبیر العوام جن کامسلمان ہونے والوں میں پانچواں نمبر تھا جب اسلام لائے تو ان کے بچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کران کے ناک میں دھواں دیتے تھے سے اسلام لائے تو حضرت سعید بن زید، حضرت عمر کے بچا زاد بھائی جب اسلام لائے تو

لِ ''طبقات'' ترجمه عثالٌ بن عفان۔

ع صحیح بخاری باب اسلام ابی ذراً۔

س "رياض النضر و"لحب الطمرى\_

حضرت عمرٌ نے ان کورسیوں سے باندھ دیا۔

لیکن بیتمام مظالم، بیجلادانه بےرحمیاں، بیعبرت خیز سفا کیاں، ایک مسلمان کوبھی راہ حق سے متزلزل نہ کرسکیس۔' مع اب ذرااس اجمال کی تفصیل ملاحظہ ہو:

# (١٤) حضرت ابوبكرصد اين ً:

حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی الله عنه جنہوں نے متعدد مستضعفین صحابہ یکی مشرکین مکھ کے دلخراش و حکر گداز مظالم و شدا کد سے نجات دلائی وہ خود بھی ان جفا کاروں کے جورو جفا اور ظلم وستم سے نہ بچ سکے۔ اپنی شخصی عظمت و وجاہت کے باوجودان خون آشام ستم گاروں کے ظلم وتعدی کا ہدف ونشانہ ہے۔

(۱) امام ابن کثیر رحمه الله بیهی سے قل کرتے ہیں کہ:

جب حفزت ابوبکراورحفزت طلحہ رضی اللہ عنہما اسلام لے آئے۔

﴿ اخذهما نوفل بن خويلد بن العدويه وكان يدعى اسد

قريش فشدهما في حبل واحدٍ ٣٠٠

''تو نوفل بن خویلد نے جو'' قریش کا شیر'' مشہورتھا۔ان دونوں کو کیر کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا۔ اور بنو تیم نے (بھی) ان

حضرات كونه بجايا-''

(ب) ابن اسحاق رحمه الله حضرت قاسم بن محمد (رحمهما الله) سے روایت کرتے ہیں

.,\_ \_\_\_

لے صحیح بخاری۔

س "البدلية والنهلية" بلد ثالث ص ٢٩ و"سيرت حلبيه" جز اول ص ٣١٣ و" طبقات ابن سعدٌ" جلد عس ٢١٥ \_

جب حفرت الوبكرصدين ابن دغنه كى حمايت و پناه سے آزاد مو كئے تو قريش كے اوباش آپكواس وقت ملاجب آپ كعبه كى طرف جارہے تھے۔ ﴿ وَحَدُا عَلَى رَأْسَهُ تَرَابًا ﴾

''اس اوباش نے آپ کے سرمبارک پرمٹی بھینک ماری۔

اس وقت وہاں سے ولید بن مغیرہ، یا عاص بن واکل گزرے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا''جو کچھاس جاہل نے کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟''اس نے جواب دیا، بیآ پ نے اپنے ساتھ خود کیا۔ ایعنی نہ ابن دغنہ کی حمایت و پناہ کو خیر باد کہتے، نہ کسی شریر وضبیث کواس کی جرائت ہوتی۔

(ج) امام ابن كثير رحمه الله رقمطرازين:

محد بن اسحال کا قول ہے کہ جب حضرت ابو بکر اسلام لائے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ تو دعوت الی اللہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر اپنی قوم کے محب اور مہر بان تھے۔ ساری قوم آپ پر جمع تھی۔ سارے قریش کے نسب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اور قریش کے خیر وشر کے سب سے بڑھ کر عالم تھے۔ نیز نہایت خلیق ومشہور تا جر تھے۔ قریش کے لوگ آپ کے پاس اپنی اغراض کے پیش نظر آتے تھے۔ اور کثرت سے جمع ہوتے تھے۔

﴿ فَ جَعَلَ يَدَعُو الَى الا سلام مِن وَثَقَ بِهُ مِن قومه مَمِن يَعْشَاهُ وَيَجَلَّسُ اللهِ فَاسَلَمُ عَلَى يَدِيهُ فَيِما بِلَغْنَى الزبير بِن العَوام و عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابى وقاص و عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنهم ﴿ ابى وقاص و عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنهم ﴿ ابْ يَكُ وَمُ مِن سَے جَوْمِي آپ كَ پَان آ تا اور بَيْتُمَا \_ اور

ل "البداية والنهلية" جلد ثالث ص ٩٥\_

آپ پر اعتاد و یقین کرتا تھا۔ آپ اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پس آپ کے ہاتھ پر جہال تک مجھے خبر پہنچی ہے، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ایمان لائے رضی الله عنهم۔ ام المؤمنین حضرت عاکشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ:

۔ حضرت ابوبکر ٌرسول الله صلی الله علیه وسلم سے ملاقات کے ارادے سے نکلے۔ ﴿و کان صدیقا فیے البجاهلیة ﴾

> ''اورآپعہداسلام سے پہلے حضور کے دوست تھے۔'' پس آپ سے ملے۔ آپ نے فرمایا:

("انى رسول الله ادعوك الى الله" فلما فرغ كلامه اسلم ابوبكر فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومابين الاخشبين احد اكثر سرورًا منه باسلام ابى بكر الإخشبين احد اكثر سرورًا منه باسلام ابى بكر " بي كا منه بالا المول بول منه بين الله كي طرف بلاتا بول - " آ پ كا

یدارشادختم ہوائی تھا کہ حضرت ابوبکر اسلام لے آئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور شدید تکلیف و مصیبت کے ان ایام میں حضرت ابوبکر کے اسلام لے آئے کی وجہ سے آئے سے زیادہ مسر وروشادال کوئی بھی نہ تھا۔''

حضرت ابوبکڑ گئے اور نہایت خوثی سے حضرت عثان حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دعوتِ اسلام دی۔ پس وہ اسلام لے آئے۔

پھر دوسرے دن حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف۔حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسداور حضرت ارقم بن ابی الارقم کو دعوت دی۔

﴿فاسلموا رضي الله عنهم﴾

''پس وہ سب ایمان لے آئے۔اللہ ان سے راضی ہو۔''

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين:

جب نبی صلی الله علیه وسلم کے ارتمیں اصحاب جمع ہو گئے، تو

﴿ النّح ابوبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظهور فقال "يا ابا بكر! انّا قليل" فلم يزل ابوبكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾

''حضرت ابوبکر شنے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اسلام کے اعلان واظہار سے متعلق باصرار عرض کیا۔ آپ ننے فر مایا، ابوبکر! ابھى ہم لوگ تھوڑے ہیں۔ مگر آپ برابر اصرار کرتے رہے۔ یہاں تک که رسول الله صلى الله عليه وسلم با ہرتشریف لائے۔'' اور تمام مسلمان کعبہ کے اندر إدهر ادهر بیٹھ گئے۔

وقام ابوبكر في الناس خطيبًا و رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم جالسٌ، فكان اول خطيب دعا الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون علي ابى بكر وعلى المسلمين فضربوا في المسجد ضربًا شديدًا ووطئى ابى بكر و ضُرِبَ ضربًا شديدًا

''اور حضرت ابو بکر ٌلوگوں میں وعظ کہنے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر ؓ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلایا۔ مشرکین حضرت ابو بکر ؓ اور دوسرے صحابہؓ پر ٹوٹ

پڑے۔ اور کعبہ کے اندر انہیں نہایت بری طرح مارا۔ اور ابو بکر گوتو پیروں تلے روند ڈالا اور انہیں نہایت سخت مارا۔''

اتنے میں (حضرت ابوبکڑ کے قبیلہ) بنی تیم دوڑتے ہوئے آئے۔اورانہوں نے مشرکین کو حضرت ابوبکڑ ہے ہٹایا۔اور انہیں کپڑے میں ڈالا اور اٹھا کران کے گھر پہنچایا۔

﴿ولا يشكون في موته﴾

''اوران سب کوآپ کی موت میں ذرہ بھی شک نہ تھا۔''

پھر ہنوتیم لوٹ کر کھبہ میں آئے اور اعلان کیا، خدا کی قتم اگر ابو بکر مرگئے تو ہم ضرور (قصاص میں) عتبہ بن رہیعہ کوقتل کر دیں گے پھر حضرت ابو بکڑ کی طرف لوٹ گئے۔ یہ بنوتیم اور ابوقحافہ ٹر ابر حضرت ابو بکڑ سے کلام کرتے تھے ( مگر وہ جواب نہ دیتے تھے) بالآ خرشام کے قریب جواب دیا اور کہا:

﴿ مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ﴾ "درسول الله عليه وسلم؟ ﴾ "درسول الله عليه وسلم؟ ﴾

انس پر بنوتیم نے ان کو ملامت کی ( کہ حضور ؑ ہی کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے اور تم پھر بھی ان ہی کے خیال میں محو ومتغرق ہو ) اس کے بعد وہ اٹھ گئے۔ اور آپ کی والدہ حضرت ام الخیر سے کہہ گئے کہ'' دیکھوانہیں کچھ کھلا پلا دینا۔''

چنانچہوہ آپ کے پاس گئیں اور ( کھانے پینے کے لیے ) بہت اصرار کیا۔ ﴿وجعل یقول مافعل رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ ﴾ '' مگر آپ برابریمی کہتے رہے۔ کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا

کیا حال ہے؟"

ام الخير في كها "فداك قتم! مجھے تمهارے صاحب كا مچھ علم نہيں۔" حضرت

ابو بکڑنے فرمایا ''آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ ،اور ان سے حضرت کا حال دریافت کرو۔''

چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں۔ اور کہا کہ ابوبکر ہم سے (حضرت) محمد میں عبداللہ کا حال بوچھتے ہیں؟ ام جمیل نے (راز داری اور خوف کی بنا پر) کہا۔"نہ میں ابوبکر کو جانتی ہوں، نہ محمد بن عبداللہ کو، (صلی اللہ علیہ وسلم) اگرتم چاہوتو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چل سکتی ہوں۔"ام الخیر نے کہا، اچھا چلو۔ چنانچہ ام جمیل ان کے ساتھ گئیں اور جاکر دیکھا کہ:

﴿ ابابكر صريعًا دنفًا ﴾

''ابوبکر ؓ پڑے ہوئے ہیں اور شدتِ تکلیف سے قریب المرگ ہیں۔''

ام جمیل آپ کے قریب گئیں اور (بقابوہوکر) چیخ اٹھیں اور کہنے لگیں:

"خدا کی شم! جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ (سلوک) کیا ہے۔ وہ فاسق و
کافر ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ان سے آپ کا انتقام لیں گے۔" حضرت
ابو بکڑ نے فرمایا (ان باتوں کو چھوڑ و پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ) "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے ہیں؟ حضرت ام جمیل نے (آہتہ سے) کہا۔ یہ تمہاری ماں سن رہی ہیں۔
حضرت ابو بکڑ نے فرمایا "تم ان کی فکر نہ کرو۔" حضرت ام جمیل نے کہا:

الم صالح

' وحضور (بحمر لله ) صحیح وسلامت ہیں۔''

حفزت ابوبکڑنے کہا: آپ کہاں ہیں؟ کہا: ابن ارقم کے گھر میں! (اس کے بعد حضرت ام الخیرؓ اور ام جمیلؓ دونوں نے حضرت ابوبکرؓ سے پچھ کھانے پینے کے لیے اصرار کیا تو) حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا:

﴿ فَانَ لَلَّهُ عَلَى انَ لَا اذُوقَ طَعَاماً وَلَا اشْرِبُ شَرَاباً اوَ اتَى رَسُولَ اللهُ عَلَىهُ وَسَلَم ﴾ "مين في حدات عهد كيات كرجب تك رسول التُصلى التُدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر نه بون گا۔ نه يجھ كھاؤن گا۔ اور نه بى

وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوں گا۔ نہ کچھ کھاؤں گا۔ اور نہ ہی کچھ پیئوں گا۔''

(بیس کرید کھانے پلانے سے تو مایوں ہو گئیں) ان دونوں نے توقف کیا، یہاں تک کہلوگوں کی آ مدورفت بند ہو گئی۔ تو دونوں آپ کو لے چلیں۔

﴿ يَتَكَيَّ عليهما حتى ادخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم فاكب عليه رسول الله صلى الله عليه واكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة ﴾

"خضرت ابوبکر ان دونوں کا سہارا لیے چل رہے تھے۔ یہاں تک کہ دونوں نے آپ کو حضور کی خدمت میں پہنچا دیا۔ (آپ کے پہنچتے ہی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جھک پڑے۔ اور بوسہ لیا۔ نیز تمام مسلمان بھی آپ پر جھک پڑے۔ اور آپ کی حالت دیکھ کر حضور گریشد یورقت طاری ہوگئی۔"

حضرت ابوبکر ی عرض کیا، یا رسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب مجھے کوئی تکلیف باقی نہیں، سوائے اس کے جواس خبیث (عتبہ) نے میرے منہ پر مارا تھا۔ یہ میری والدہ ہیں۔ اپنے بیٹے پر بڑی مہر بان ہیں اور آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ آپ انہیں اللہ کی طرف وعوت دیجئے۔ اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیجھے۔ امید ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ ان کو نارِجہنم سے بچا لے گا۔ چنانچے رسول اللہ

صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لیے الله سے دعا فرمائی۔ اور انہیں الله کی طرف بلایا۔ چنانچہوہ اسلام لے آئیں۔ اور ایک مہینہ تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دار (ارقم) میں اُنتالیس (۳۹) مسلمان تھے۔

> ﴿ وقد كان حمزة بن عبدالمطلب اسلم يوم ضُرِبَ ابوبكر له ﴾

''اور جس دن حضرت ابو بکر گوز دوکوب کیا گیا ، اسی دن حضرت حمز هٔ اسلام لائے۔''

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی یہی روایت من وعن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بحوالہ ریاض النضر ق نقل کی ہے۔ ی

علامہ حلبی رحمہ اللہ نے بھی یہی روایت نقل کی ہے۔ نیز لکھا ہے کہ زمحشریؓ نے اپی کتاب "خصائص العشرہ" میں ذکر کیا ہے کہ (حضرت) ابو بکر اُلو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا۔ جب آپ اسلام لائے اور قریش میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ سے

مؤلف عاجز بخاری عرض کرتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین رضی الله عنها کی یہ روایت بڑی ایمان افروز روح آفریں ہے۔ اس سے مناقب و فضائل صدیقی کے شاہکار آشکار ہوتے ہیں۔خصوصاً دعوت و تبلیغ دین کا جوش اورعشق و محبت کا کمال! علیها الصلوة والسلام۔

## (۱۸) خطرت عرط:

حضرت عمرضی الله عنه جب اسلام لائے تو مشرکین مکه نے انہیں بھی معاف

ل "البداية والنهاية" جلد ثالث ص ٢٩ تا ٣١\_

ع "ازلة الخفاءُ" مقصداول فصل سوم \_تفسير آيات خلافت \_

۳ "سيرت حلبيه" جلداول ص ٣٣٢,٣٣١\_

نہ کیا۔ اور آپ باو جود اپنی بے مثال عظمت و جلالت اور ہیبت و و جاہت کے جفا پیشہ و ستمگار کفار کی جفا کاری وستمگاری ہے نہ زیج سکے۔

(۱) سیح بخاری میں ہے کہ:

ابوعمر و عاص بن واکل عہد جاہلیت میں حفزت عمرؓ کے حلیف تھے۔ اس کے حال دریافت کرنے پر حضرت عمرؓ نے ان سے فر مایا:

﴿ زعم قومك انهم سيقتلونني ان اسلمت ﴾

''تیری قوم اس بنا پر کہ میں اسلام لے آیا ہوں'، مجھے قتل کر دینا چاہتی ہے۔''

عاص حفرت عمرٌ توتسلی دے کر آپ کے گھر سے نکلا،

﴿ فَلَقَى الناس قد سال بهم الوادي فقال اين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبالي،

''تواسے (اس کثرت ہے) لوگ ملے کہ مکہ کی وادی ان ہے بھر پورتھی۔ عاص نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے گئے، اس ابن خطاب کوشتم کرنے چلے ہیں جو بے دین ہو چکا ہے۔'' عاص کے منع کرنے پرلوگ واپس لوٹ گئے۔

(ب) ایک دوسری روایت میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که:
﴿ لَمَا اسلَم عَمر اجتمع الناس عنه داره وقالوا
صباعمر ٢﴾

''جب حفزت عمرٌّ اسلام لے آئے تو آپ کے گھر کے قریب لوگ مجتمع ہو گئے اور کہنے لگے ،عمرؓ بے دین ہو گئے۔''

ل " مجيح بخاري باب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه\_

(ج) امام ابن کثیر رحمه الله تحریفر ماتے ہیں کہ:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (حضرت) عمر بن الخطاب يا ابوجهل بن ہشام

کے لیے بدھ کے دن دعا فرمائی۔اورحضرت عمر خمیس کے دن اسلام لے آئے۔

﴿ فَكَبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم و اهل البيت

تكبيرة سمعت باعلا، مكة ﴾

''آپ کے اسلام لے آنے پر حضور اور دار (ارقم) میں مقیم صحابہ ؓ نے اس زور سے نعر ہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ گونج اٹھا۔''

حضرت عمرٌ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم اپنا دین کیوں چھپا کیں جبکہ ہم حق پر ہیں۔اورمشرکین اپنا دین ظاہر کرتے ہیں۔ جب کہ وہ باطل پر ہیں؟ آپ نے فرمایا:

﴿ ياعمر! انا قليل قدرأيت ما لقينا ﴾

"عرا ہم تھوڑے ہیں۔ اور ہمیں (مشرکین سے) جومظالم پیش

آ رہے ہیں وہ تم جانتے ہو۔''

(حضرت) عمرٌ نے عرض کیا:

اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ہراس مجلس میں اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ جس میں میں کا فرکی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ میکہہ کروہ (دارارقم سے) چلے بیت اللّٰہ کا طواف لیا۔ پھر قریش کے پاس گئے۔ ابوجہل نے کہا فلال شخص کا گمان ہے کہ تو بے دین ہوگیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا:

﴿اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان

محمدًا عبده ورسوله،

﴿ فوتب المشركون اليه ووثب على عتبة وخبرك عليه ﴾ '' مشرکین یکا یک آپ پرٹوٹ پڑے اور آپ نے عتبہ پر حملہ کر دیا۔اوراسے بچھاڑ کراپنے نیچے گرادیا۔'' اور مارنے لگے۔اوراس کی آئھوں میں اپنی انگلیاں داخل کردیں۔ ﴿فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمر ﴿

''عتبہ چیخنے چلانے لگا۔ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کھڑے ہوگئے۔''

کوئی آپ کے قریب نہ جاتا تھا۔ اگر کوئی قریب جاتا تو آپ ان میں سے شریف کو پکڑ لیتے (اوراس کی گت بناتے) یہاں تک کہ لوگ عاجز آ گئے۔

آپ ان تمام مجالس میں گئے۔ جہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اور اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اعلان فر مایا۔اور ان سب پر غالب ہو کر نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آئے۔عرض کیا:

''میرے ماں باپ آپ پر قربان! خدا کی قتم! کوئی مجلس ایسی باقی نہیں بچی، جس میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا۔ کہ میں نے اس میں بے خوف و ہراس اپنے ایمان کا اعلان نہ کیا ہو۔''

﴿ ف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و خرج عمر المامه و حمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مومنا ثم انصرف الى دار ارقم ومعه عمر [ ﴾ " نيس حضور تشريف لے چلے - حضرت عمر آپ ك آگ آگ تھے - حضرت عمر آپ ك آگ آگ تھے - حضرت عمر آپ كا اور امن سے خرج كى نماز اداكى - پھر آپ دار ارقم كى طرف واليس تشريف لے آئے اور حضرت عمر آپ دار ارقم كى طرف واليس تشريف لے آئے اور حضرت عمر آپ كے ساتھ تھے۔"

#### (د) امام ابن ہشامٌ ابن اسحاقٌ سے قل کرتے ہیں کہ:

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب کعبہ کے دروازہ پر حفزت عمرؓ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو مشرکین چاروں طرف اپنی مجلسوں میں موجود تھے۔

﴿ ناروالیه فما بر - یقاتلهم ویقاتلونه حتی قامت الشمس علی رؤسهم فوالله لکانما کانوا توابًا کشط عنه [ ایس " آپ پر بل پڑے - مشرکین مکه اور آپ میں لڑائی ہوتی رہی ۔ یہاں تک کہ سورج چڑھ کر سر پر آگیا۔ خدا کی قتم! گویا انہوں نے آپ کے گیڑے (بھاڑکر) اتاردیئے تھے۔''

#### عمرٌ! عزت اسلام:

صحیح بخاری اور طبقات ابن سعد میں حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے۔ آپ فرماتے تھے۔

﴿ مانزلنا اعزة منذ اسلم عمر - ٢ ﴾

''جب سے حضرت عمرؓ اسلام لائے ہم ہمیشہ غالب اور زبردست رہے۔''

امام ابن سعد رحمه الله کی ایک دوسری روایت میں ہے:

حفزت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں۔ ہم بیت الله میں نماز پڑھنے کی طاقت ندر کھتے تھے۔ یہاں تک کہ حفزت عمرٌ اسلام لائے۔

﴿ فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي ٢٠٠٠

لے "سیرت ابن ہشام" جز اول ص ۳۷ سے

م صحیح بخاری باب اسلام عرّ ـ

س ''طبقات''جلد۳ص ۲۷۰<u>ـ</u>

''جب حضرت عمرٌ اسلام لائے تو مشر کین سے لڑے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔اور ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔'' امام این ہشام اور امام ابن سعد (رحمہما اللہ) اپنی اپنی سند سے روایت کرتے

میں کہ:

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمایا:

﴿ ان اسلام عمر كان فتحًا وان هجرته كانت نصرًا وان المارته كانت رحمةً ولقد كنا ما نصلًى عند الكعبة حتى اسلم ثم قاتل قریشا حتى صلى عندالكعبة وصلینا معه ١٠٠٠ " يحقيقت ہے كه حضرت عمر كا اسلام لے آنا دین كی فتح تحى اور آپ كی خلافت رحمت تحى اور آپ كی خلافت رحمت تحى اور حضرت عمر كا اسلام لانے تك ہم كعبہ میں نماز نه پڑھ سكتے تھے جب آپ اسلام لائے تو قریش سے لاے يہاں تک كه كعبہ میں نماز پڑھى۔ ورہم نے بھى آپ كے ساتھ كعبہ میں نماز پڑھى۔ ورہم نے بھى آپ كے ساتھ كعبہ میں نماز پڑھى۔ "

# (١٩) حضرت عثمان ذِي النُّورينُّ:

دامادِ رسولٌ سیدنا عثان رضی الله عنه کومستضعفین صحابهٌ کی طرح مدف ِتعذیب و عقوبت اورنشانه ، جورو جفا بننا پڑا۔

امام ابن سعد اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ:

جب حضرت عثمان اسلام لائے تو آپ کو آپ کے چھاتھم بن ابی العاص نے پکڑ کرری سے باندھ دیا۔ اور کہا، تو اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کرنیا دین قبول کرتا ہے؟

ل "سيرت ابن مشام ' جلد اول ص ٣١٥ و' اطبقات ' جلد عل ١٢٥-

﴿ واللّه لا الحلك الله المداحتي تدع ماانت عليه من هذا الدين، فقال عثمان والله لا ادعه ابدًاو لا افار قه ﴾ "خدا كي فتم! ميس تخفي بهي نه چيور ول كايبال تك كه تويي وين حجور نه دي حضرت عثمان في فرمايا، خدا كي فتم! ميس بهي اس دين كونييس حجور ول كائن

جب حكم نے دين ميں آپ كى يہ پختكى ديكھى تو جھوڑ ديا لے

### (۲۰) حضرت زبيرٌ

حواریِ رسول مضرت زبیر ؓ نے جب اسلام قبول کیا تو ان پر بھی مشق ستم کی ئ۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ حضرت لیث سے روایت نقل کرتے ہیں۔ کہ حضرت زبیر ؓ کے چچاان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھوال دیتے تھے۔

﴿ ليرجع ألى الكفر فيقول لا اكفر ابدًا ٢ ﴾

'' تا کہ کفر کی طرف پھر لوٹ آئیں گر حضرت زبیر قرماتے تھے۔ میں کفر ہر گرنہیں کروں گا۔''

### (٢١) حفرت طلحيًّا:

امام ابن سعدرحمداللد كى روايت ہےكد:

''جب حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنبما اسلام لے آئے تو نوفل بن خویلد نے ان دونوں حضرات کو ایک ہی رسی ہے جکڑ دیا (ان کے اپنے خاندان) بنوتیم

ا " الطبقات " جلد ثالث ص ۵۵ و " سيرت حلبيد " جز اول ص ٣١٢ \_

ع ''اصابه'' ترجمه حفرت زبیر ٌ۔

نے بھی ان دونوں کواس ظلم سے نہ بچایا۔نوفل بن خویلداسد قریش کے لقب سے مشہور تھا۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ (رضی اللّه عنہما) کو''القرینین'' (آپس میں دو ملے ہوئے) کے نام سے بکارا جاتا ہے۔ الوگوں نے ان کے ہاتھ ان کی گردن میں باندھ کر کھینچا اور ان کی ماں پیچھے بیچھے غز اتی اور گالیاں دیتی جاتی تھی۔ بی

#### (۲۲) حضرت سعدٌ بن ابي وقاص:

آپ حضرت ابوبکراکی دعوت پراسلام لائے سے

آپ نہایت قدیم الاسلام ہیں۔خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے میں تیسرا تھاسی علامہ طبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ:۔

سیملیؓ کے کلام میں ہے کہ''آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محتر مہ حضرت آمنہ کے چچاہیں۔اور آپ کے اسلام لانے کو آپ کی والدہ نے سخت ناپیند کیا۔ آپ اس کے تابع فرمان و خدمت گزار تھے۔اس نے کہا:

﴿ والله لا اكلت طعامًا ولا شربت شرابًا حِتْى تكفر بما جاء به محمد ﴾

''خدا کی قتم! جب تک محمد (صلی الله علیه وسلم) کے دین کا کفر نه کرو گے۔ میں نہ تو کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی پیکوں گی۔''

چنانچہ (اس نے ایسا ہی کیا اور ) لوگ اس کا مونہہ کھول کر اس میں کھانا اور

ياني ڈالتے۔

ل " طبقات ابن معد" ، جلد ثالث ص ٢١٥ " البداية والنهاية " جلد اص ٢٩ \_

ع " حيات الصحابة" حصد وم ص٢٠٠٠ بحواله تاريخ امام بخارى -

س "سيرت حلبيه" جز اول ص١١٣\_

م ''طبقات''جلدساص ١٣٩\_

اور ایک روایت میں ہے کہ دو دن اور دو راتیں گز رکئیں نہ تو اس نے کچھ کھایا اور نہ پیا۔حضرت سعدٌ فر ماتے ہیں جب میں نے بید یکھا تو کہا:

''میری ماں! خدا کی قتم!اگر تیری سوجانیں ہوں۔اورایک ایک کر کے سب نکل جائیں۔''

> ﴿ماتـركـت دين هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكلي ان شئت اولا تاكلي﴾

> '' میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ وں گا۔ تیرا جی حیاہے کھایا نہ کھا۔''

> > جب اس نے یہ (عزم) دیکھاتو کھانا شروع کر دیا۔

اور بلاذریؒ کی انساب میں حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے نماز پڑھنے کی خبر دی۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو گھر کے دروازہ پر اسے موجود پایا۔ وہ چیج چیج کر کہہ رہی تھی، اے میرے خاندان میں سے میرے مددگارو! اس کے خلاف میری مدد کرو۔ تاکہ میں اسے گھر میں قید کر کے دروازہ بند کر دول۔

﴿ حتى يموت اويدع هذا الدين المحدث ﴾ ''يہال تك كه يا تو يه اندر بى اندر مر جائے يا يه نيا دين چھوڑ دے۔''

میں جدھر سے آیا تھا ادھر واپس چلا گیا۔ اور کہددیا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اور نہددیا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اور نہ تیرے گھر کے قریب پھٹوں گا۔ اس طرح پچھے مدت گزرگئی۔ پھر مجھے خوشی سے پیش آتی اور بھی نارانسگی خود بلوا بھیجا۔ میں گھر چلا گیا۔ بھی تو میری ماں مجھے خوشی سے پیش آتی اور بھی میرے بھائی عامر کے مقابلہ میں عار دلاتی۔ اور کہتی کہ''وہ نیک ہے۔ وہ

ا پنا دین نہیں چھوڑ تا۔'' پھر جب (حضرت ) عامرٌ اسلام لے آیا

﴿لقى منها مالم يلق احد من الصياح والا ذي حتّى هاجرالي الحبشه إ

'' تو ماں ہے وہ تعذیب واذیت اٹھائی جوکسی نے بھی نہ اٹھائی۔ پیماں تک کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔''

(ب) ابن اسحاق رحمه الله كاقول ہے كه:

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز برا صنے کے لیے وادیوں میں چلے جاتے اور اپن قوم سے چھپ کر نماز برا صنے ۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص چند صحابہ کی ساتھ مکہ کی وادی میں نماز برا ھر ہے تھے۔ کہ بعض مشرکین ظاہر ہوئے۔ صحابہ کی نماز پر نکیر کرنے گے۔ عیب چینی کرنے گے۔ یہاں تک کہ صحابہ سے لڑنے گے۔ حضرت سعد نے اونٹ کے جبڑے کی مڈی اٹھا کر ایک مشرک کو ماری اور اسے زخی کر دیا۔ یہ پہلاخون تھا جو اسلام میں بہایا گیائے

## (٢٣) حضرت عامر شبن ابي وقاص:

آپ حضرت معد بن ابی وقاص رضی الله عنه کے بھائی ہیں۔

امام ابن سعدر حمد الله روايت كرتے ميں كه:

حضرت عامرٌ بن ابی وقاص وس حضرات کے بعد گیارھویں نمبر پر اسلام

لائے۔

﴿ فلقى من امه مالم يلق احد من قريش من الصياح به والا ذي له حتى هاجر الى ارض الحبشه.

ل "سيرت حلبيه" جز اول ص٣١٣،٣١٢ ي

ع "سيرت ابن بشام" جلد اول ٢٨٠ "البداية والنهاية" جلد ثالث ص ٣٧\_

''تو اپنی مال سے وہ دکھ درد پایا جو قریش میں سے کسی نے بھی نہ پایا۔ یہاں تک کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔''

خصرت سعدٌ بن انی وقاص سے روایت ہے کہ جب میرا بھائی عامرٌ اسلام لایا تو میں باہر سے گھر آیا۔تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ میری ماں اور میر سے بھائی کے گر دجمع بیں۔ میں نے کہا کہ لوگ کیوں جمع بیں؟ انہوں نے کہا، یہ تیری ماں نے تیرے بھائی عامرٌ لو پکڑ رکھا ہے۔اور

> ﴿تعطى الله عهدُ الا يظلّها ظل ولا تاكل طعاماً ولا تشرب شرابا حتى يدع الصباوة﴾

''اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک عامر رضی اللہ بے دینی (اسلام) نہیں چھوڑے گا۔ میں نہ سابہ میں بیٹھوں گی۔ نہ کھانا کھاؤں گی۔نہ یانی پیوک گی۔''

اس پر حضرت سعد آگے بڑھے اور اپنی مال سے اکیلے ہوکر کہا، مال! میرے متعلق بیشم کھا۔ اس نے کہا کیوں؟ حضرت سعد ٹنے کہا، تاکہ آپ نہ سابید میں آ رام کریں، نہ کھانا کھا کیں، نہ پانی پئیں یہال تک کہ جہم میں اپنا ٹھکا نہ دیکھ لیں۔

اس پران کی مال نے کہا، میں تو اپنے نیک اور فرمانبردار بیٹے سے متعلق قتم کھاتی ہوں۔ چنانچے اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا

> ﴿ وان جماهمداك عملى ان تشرك بي ماليس لك به علم فلاتطعهما( الآية)\_1\_

> ''اور اگر تیرے والدین تخفی میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔''

لِ ''طبقات'' جلد ۴ ص ۱۲۴،۱۲۳\_

### (۲۴) حضرت ابو ذرغفاريٌّ:

سابقین اولین میں سے ہیں۔علامہ ابن جوزیؓ نے ان کا اپنا قول چو تھے نمبر پرمسلمان ہونے کانقل کیا ہے۔ل

حفزت ابن عباس (رضی الله عنهما) سے روایت ہے کہ جب حفزت ابو ذر اُ اسلام لائے تو نبی صلی الله علیه وسلم نے آپ سے فرمایا کہتم اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ۔ انہیں (اسلام کی) خبر دو۔ جضرت ابوذر ؓ نے عرض کیا۔

﴿والذي نفسي بيده لاصرخن بهابين ظهرا نيهم﴾

"اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کاچلا کر اعلان کر دوں گا۔"

چنانچہ بارگاہ نبوت سے اٹھ کر کعبہ میں آئے۔

فنادى باعلى صوته، اوربا وازبلنداعلان كيا:

"اشهد ان لا اله الا الله وان محمّدًا رسول الله-"

مشركين مكهاتهي

﴿فضربوه حتى اضجعوه ﴾

"اورآپ کو مارنے لگے۔ مارتے مارتے آپ کولٹا دیا۔"

(حفزت) عباسؓ آئے اور (حفزت) ابو ذرؓ پر جھک پڑے اور آپ کو ان ( ظالموں ) سے حیشر اما۔

﴿ تُم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا اليه فاكب العباس عليه ٢٠٠٠

'' پھر دوسرے دن بھی حضرت ابوذرؓ نے اس طرح بآواز بلند

ل ''صفة الصفوة'' ترجمه حفزت ابوذرٌ۔

ے میں صحیح بخاری باب اسلام الی وَرُّــ

اعلان کیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو زدوکوب کیا اور آپ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت عباسؓ آپ پر جھک پڑے۔'' ضحیح مسلم جلد ۲ فضائل الی ذرؓ اور متدرک حاکم جلد ۳۳۸ صفحہ ۳۳۸، ۹۰

صیح مسلم جلد افضائل الی ذر اور متدرک حاکم جلد اسفی ۱۳۳۸ میں بھی یہ روایت موجود ہے لے طبرانی میں ہے کہ میرے کلمہ شہادت پڑھنے پر قریش کی جماعت میرے اور ٹوٹ پڑی اور مجھے پٹتے پٹتے سرخ بت کی طرح یعنی لہولہان کر دیا۔ اور اینے خیال میں مجھے قل کر کے چھوڑ ا۔ ابونعیم اور حاکم کی روایت میں بھی یہی مضمون ہے۔ (حیات الصحابہ معصد وم ۱۳۱۳)

### (۲۵) حضرت خالدٌ بن سعيد:

آ پ نہایت قدیم الاسلام ہیں۔علامہ ابن عبدالبرّ اور شخ الاسلام ابن حجر رحمہما اللّٰدایک روایت تو بیقل کرتے ہیں کہ:

﴿ كان اسلامه مع اسلام ابي بكر٢﴾

''آپ حضرت ابو بکڑے ساتھ اسلام لائے۔''

علامه ابن عبدالبرّ رحمه الله ایک قول نقل کرتے ہیں۔ که آپ تیسرے یا چوتھے مسلمان تھے۔

امام ابن سعد، علامہ ابن عبدالبر اور شخ الاسلام ابن حجر رحمہم اللہ ایک روایت بید کرتے ہیں کہ آپ یا نچویں نمبر پر اسلام لائے۔حضرت ابو بکر مخضرت علیؓ،حضرت زیدؓ بن حارثہ اور حضرت سعدؓ بن ابی وقاص کے بعد۔ سے اور یہی روایت اصح معلوم ہوتی ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام بیہی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنی سند سے روایت

ل مهاجرين حصه دوم ص • ٧-

ي "استيعاب" و"اصابه" ترجمه حضرت خالدٌ ـ

سع ''استيعاب''و''اصابيه' ترجمه حفزت خالدٌ''طبقات'' ذکر حفزت خالدٌ به

كرتے ہيں كه:

حضرت خالد بن سعید بن العاص قدیم الاسلام تھے۔ جب وہ اسلام لائے۔ اور ان کے باپ کو اس کے اسلام کی خبر ہوئی تو ان کی تلاش میں آ دمی بھیجا۔ جب آ پ اس کے سامنے لائے گئے، تو اس نے بہت ڈانٹ ڈیٹ کی۔

> ﴿ وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه ﴾ "اوراس كے ہاتھ ميں ايك كوڑا تھا۔ اس سے آپ كو مارا۔ يہال تك كه وه آپ كے سرپرٹوٹ گيا۔ "

آپ کے باپ نے کہا، خدا کی قتم! میں تمہارا رزق بند کر دوں گا۔حضرت خالد ؓ نے فر مایا، اگر تو میرارزق بند کر دے گا تو خدا مجھے رزق دے گا۔ یہ کہ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آیا۔

﴿فكان يكرمه و يكون معه لـ

''حضور اس کی عزت فرماتے تھے اور وہ آپ کے ساتھ رہنے

لگا۔''

امام ابن سعدر حمد الله روايت كرتے بيں كه:

حضرت خالد ہن سعید بن العاص تیسرے یا چوتھے نمبر پر اس وقت اسلام لائے ، جبکہ رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم خفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ آپ رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اور نواحی کمہ میں چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔آپ کو بلا بھیجا اور کہا کہ 'اسلام پڑھا کرتے تھے۔آپ کو بلا بھیجا اور کہا کہ 'اسلام چھوڑ دیں۔' حضرت خالد نے فرمایا:

﴿لا ادع دين محمد حتى اموت عليه ﴾

«میں محرصلی الله علیه وسلم کا دین نہیں جھوڑ سکتا۔ یہاں تک کہاس

ل "البداية والنهاية" جلد ثالث ص٣٣،٣٢\_

يروفات پا جاؤل۔''

اس پرآپ کے باپ نے آپ کوکوڑے ہے اس قدر مارا کہ آپ کے سر پر کوڑا توڑ دیا۔

موقع پاکر حضرت خالد اللہ عیا گے۔ اور نواح مکہ میں اپنے باپ سے پھیے رہے۔ یہاں تک کہ اصحاب مرسول عبشہ کی طرف ہجرت کرنے سکے تو وہ سب سے اول ہجرت کرنے والے تھے۔ لے

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خالد اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ب کے اسلام سے بڑی خوتی اور حضرت خالد رو پوش ہو گئے۔ آ ب کے باپ کو آ پ کے اسلام کاعلم ہوا تو آ پ کے بھائیوں اور اپنے غلام رافع کو آ پ کی طلب وتلاش میں بھیجا۔ وہ آ پ کو آ پ کے باپ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ کو بڑی دانٹ ڈیٹ کی۔ زجر وتو بی کی۔ لائش سے زدوکوب کیا۔ اور کو ڑے سے آپ کو اس قدر مارا کہ آ ہے سریر مار مار کر کوڑ اتو ڑ دیا۔ پھر کہا کہ:

" "تو محمد (صلی الله علیه وسلم) کا اتباع کرتا ہے۔ حالاتکه ان کی قوم ان کی مخالف ہے؟"

حضرت خالدٌ نے کہا'' خدا کی قتم! حضورٌ سچ فرماتے ہیں اور میں ان کا متبع ہوں۔''

۱ ''طقات'' جلد من ۹۵

اس پر آپ کا باپ طیش میں آگیا۔اور اپنے بیٹے (حضرت خالدٌ) کو گالیاں دیں، پھر کہا'' کمینے! جہاں چاہو چلے جاؤ، خدا کی قتم! میں تنہیں کھانا وغیر ہنہیں دوں گا۔'' حضرت خالدٌ نے کہا،اگر آپ نے میرارز ق روک لیا تو اللہ مجھے رزق دے گا۔

بیکہ کرباپ نے آپ کونکال دیا۔اوراپنے دوسرے بیٹوں سے کہا۔تم میں سے کوئی اس سے نہ بولے۔ورنہ میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا، جواس کے ساتھ کیا ہے۔حضرت خالد ؓ حضور کی خدمت میں آ گئے اور حضور کے ساتھ بالالتزام رہنے لگے۔ل

#### (٢٦) حضرت عبدالله بن مسعودًا:

آ پ بھی سابقین اولین میں سے ہیں۔ علامہ ابن جوزیؒ نے آپ کو''سادس فی الاسلام''نقل کیا ہے۔ بی

ایک دن اصحابؓ رسولؓ نے باہم کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قریش کو قرآن سائے؟ حضرت عبداللہ قرآن کسی نے نہیں سنایا۔ ہم میں سے کون ہے، جوانہیں قرآن سنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا، ''میں سناؤں گا'' صحابہ کرامؓ نے فر مایا ہمیں خوف ہے کہوہ ہمہیں ایڈ او تکلیف دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو، جس کا قبیلہ ہو، جوقوم کے ظلم وستم سے اسے بچاسکے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فر مایا:

﴿دعوني فان الله سيمنعني منهم﴾

''چھوڑو، مجھے جانے دو۔ اللہ تعالیٰ خود مجھے ان سے بچاکیں گے''

یہ کہہ کر دوپہر کے وقت جا کر مقام حام پر بآ واز بلندسور ہُ رخمٰن پڑھنے لگے۔

لے ''طبقات' جلد مهص ۹۵\_

ع ''صفة الصفوة''ترجمه حضرت عبداللَّهُ'۔

قریش نے سُنا تو آپ پریل پڑے۔

﴿يضربون وجهه وقد ادمت قريش وجهه ﴾

ر اورآپ کے مونہہ پر مارنے لگے اور مارتے مارتے قریش نے آپ کے مونہہ کا چڑا ادھے دیا۔''

مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ برابر پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ سورۃ کا اکثر حصہ پڑھ لیا۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف واپس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، ہمیں اس بات کا ان سے خطرہ تھا۔ فرمایا:

کیاعشق وایمان ہے کہ جتناستم جھیلتے اور مدنبے تعذیب وعقوبت بنتے ہیں۔ اتنا جوش اور جذبہ فزوں ہوتا ہے۔

عشق کی سرمستی کا بیرحال ہے کہ کفار نا نہجار مار مار کر چبرے کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ مگر وہ بادہ نوشانِ عشق و محبت اسے خاطر میں بھی نہیں لاتے اللہ اللہ! جبعشق صادق ہو۔ تو ایذا و تکلیف اور درد واذیت میں۔ کرب و تکلیف کہاں! لذت و حلاوت محسوں ہوتی ہے۔

لے ''سیرت حلبیہ'' جلد اول ۳۳۳''سیرت ابن ہشام'' جز اول ص ۳۳۹۔ ۲ ''سرت النبی ''' حصداول ص ۲۳۴۔

نیز آپ کے ارشاد سے بید حقیقت بھی منکشف ہور ہی ہے، کہ وہ جفا کاروستم گاراس سے بھی زیادہ اور اشد ظلم و جفا کرتے رہتے تھے۔ اور اتنی سخت وشدید تکلیف و اذیت دیتے رہتے تھے۔ کہ بیظلم وستم اور زدوکوب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اہون وحقیر ہے۔

#### (۲۷) حضرت سعیدٌ بن زید:

آ پ بھی نہایت قدیم الاسلام ہیں۔اورعشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ () امام ابن سعد رحمہ اللہ اپنی سند ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ:

حفرت عمر فی این بہنوئی اور بہن سے کہا''شایدتم دونوں اپنے آبائی دین سے کہا''شایدتم دونوں اپنے آبائی دین سے پھر گئے ہو؟ آپ کے دین کے سوا (اسلام میں) ہے۔

﴿فُوتُبِ عَمْرُ عَلَى خَتَنَهُ فُوطِئُهُ وَطَاءً شَدِيدًا﴾

''اس پر حضرت عمرؓ یکا یک آپ پر بل پڑے۔ اور پیر وں سے انہیں بُری طرح روندااور کچلا۔''

آپ کی بہن آئیں اور آپ کواپے شوہرے ہٹایا،

﴿ فنفحها بيده نفحةً فدمى وجهها فقالت وهى غضبى، ياعمر! ان كنان الحق في غير دينك اشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمّدًا رَسول الله، فلما يئس عمر ﴾

''تو آپ نے انہیں اس زور سے مارا کہ ان کے سر سے خون کا فوارہ بہ نکلا۔ اور ان کا مونہہ لہولو ہان ہو گیا۔ انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر کہا۔ اے عمر اس میں کوئی شک نہیں کہ حق تیرے دین کے سوا (اسلام میں) ہے میں شہادت دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اور (حضرت) محمد اللہ کے رسول میں۔ جب عمر مار مار کر ہار گئے، تو کہنے لگے جو کتاب تمہارے پاس ہے، مجھے دو ذرا میں بھی اسے پڑھوں!

الله اکبر! مارنے والے مار مار کرتو تھک گئے۔ زدوکوب کر کے آخر مایوں ہو گئے۔ مگر مار کھانے والے، لہولہان ہونے والے، خون میں نہا جانے والے جادوحق و صداقت سے ذرہ بھرنہ سرکے۔

بہن کی مظلومیت آخر رنگ لائی اور بھائی کے تنگین دل کو بہن کی خوننا بہ فشانی نے موم کر کے قبول اسلام کی طرف مائل کر دیا اور وہ مظلوم ومصروب اور خون میں نہائی ہوئی بہن کے سامنے کلمہ پڑھتے نظر آئے۔

(ب) حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه نے کوفه کی معجد میں فرمایا:

﴿واللُّه لقد رأيتني وان عمر لموثقي على الاسلام قبل ان يسلم عمر ! [ ﴾

''خدا کی قتم! خود اسلام لانے سے قبل حضرت عمرؓ اسلام لانے پر مجھے ماندھ دیا کرتے تھے۔!''

(ج) حضرت مولا نا شبلی نعمائی حضرت عمر کے اسلام لانے کے قصہ میں تحریر فرماتے ہیں: .

''بہنوئی سے دست وگربیان ہوئے اور جب بہن بچانے کوآ کیں تو ان کی بھی خبر لی۔ یہاں تک کہ ان کا جسم لہولہان ہوگیا۔لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ بولیس کہ'' عمرؓ! جو بَن آئے کرو،لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔''

لے صحیح بخاری باب اسلام سعید بن زیدرضی اللہ عنہ۔

ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ دیکھ کراور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا: ''تم لوگ جو پڑھ رہے تھے۔ مجھ کو بھی ساؤ۔'' فاطمہ ٹے قرآن کے اجزاء سامنے لا کرر کھ دیئے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچ آمنے ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس آیت لا الله الا الله المسلوا بالله ورسوله (حدید)۔ تو بے اختیار پکارا تھے کہ اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمدًا رسول الله۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقمؓ کے مکان میں جو کوہ صفاکی تلی میں واقع تھا، پناہ گزیں تھے۔

حفرت عمرٌ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے۔ صحابہ کرام ؓ گوتر دد ہوا۔ لیکن امیر حمز ہؓ نے کہا''آ نے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے۔ ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سرقلم کر دوں گا۔''

حضرت عمرؓ نے اندرقدم رکھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم خود آ گے بڑھے اور ان کا دامن بکڑ کر فرمایا'' کیوں عمرؓ! کس ارادے سے آیا ہے؟'' نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکیا دیا نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ''ایمان لانے کے لیے۔''

آنخضرت صلی الله علیه وسلم بے ساختہ الله اکبر پکار اٹھے۔ اور ساتھ ہی تمام صحابہؓ نے مل کراس زور سے الله اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج آٹھیں لے' ع

### (۲۸) حضرت عثمان بن مظعون:

آ ب بھی سابقین اولین میں شامل ہیں۔ چودھویں نمبر پراسلام لائے سے

ل انساب الاشراف بلاذري وطبقات ابن سعد واسد الغابه، وابن عساكر، وكامل ابن الاثير \_

يع ''سيرة النبيُّ'، حصه اول ص ٢٢٦، ٢٢٥\_

٣ ''اصابه'' ترجمه حضرت عثمانٌ ـ

امام ابن اسحاقؓ کا قول ہے کہ حضرت عثمانؓ مظعون ولید بن مغیرہ کی حمایت و پناہ میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ:

﴿مافيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاءِ﴾

''اصحابٌّ رسولٌ ابتلاء ومصائب مين مبتلا وگرفتار بين ـ''

اور وہ (حضرت عثمانؓ) ولید کی امان میں آ رام سے زندگی گز ار رہے ہیں ، تو فرمانے لگھے:

خدا کوشم! میں ایک مشرک کی امان میں آ رام سے زندگی بسر کرر ہا ہوں۔ ﴿واصحابی واهل دینی یلقون من البلاء والاذی فی الله مالا یصیبنی لنقص کثیر فی نفسی﴾

''اور میرے اصحاب اور اہل ایمان اللہ کی راہ میں اذیت و بلا میں مبتلا وگرفتار ہیں۔اور میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ان مصائب اور اذیتوں سےمحروم ہوں۔''

تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور ان کی پناہ وحمایت ان کو واپس لوٹا دی۔ وہ کہتے رہے، میرے جیتیج ایسا نہ کرو کہیں میری قوم میں سے کوئی آپ کو ایذ او تکلیف نہ دے۔لیکن آپ نے فر مایانہیں میں اللہ عزّ وجل کی حمایت وحفاظت پر راضی ہوں اس کے سواکسی کی پناہ مجھے منظور نہیں۔

حرم کعبہ میں اس حمایت و بناہ کی واپسی کا اعلان ہو گیا۔حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ وہاں سے پھرے تو قریش کی ایک مجلس میں لبید بن ربیعہ اشعار سنا رہے تھے۔ حضرت عثمانؓ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔لبید نے کہا:

﴿ الا كل شئ ماخلا الله باطل ﴾

''من لو! الله کے سواہر چیز باطل ( فانی ) ہے۔''

حضرت عثمانًا نے فرمایا:

المحمدة الم

''تونے سے کہا''

لبیدنے ( دوسرامصرعہ ) پڑھا۔

﴿وكل نعيم لا محالةز ائل﴾

''اور بهر حال نعمت زوال پذیر ہے۔''

حضرت عثمانٌّ نے فرمایا:

﴿ كَذَبُتَ نعيم الجنة لايزول،

"بيتونے غلط كها، جنت كى نعتيں غير فانى بيں-"

لبید نے کہا اے گروہ قریش! تمہارے ہم نشین (لبید) کو اس سے پہلے بھی کوئی ایذانہیں دی گئی۔تمہارے سامنے اس بات سے (مجھے) تکلیف پینجی ہے۔

ایک شخص نے کہا یہ بے وقوفوں میں سے ایک بیوقوف ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں۔اس کی بات سے آپ برانہ مانیے حضرت عثمان ؓ نے اس بات کارد کیا۔ بات بڑھ گئے۔ وہ شخص اٹھا اور حضرت عثمان ؓ کی آ نکھ پرتھیٹر مارا۔ جس سے آ نکھ سیاہ پڑگئی اور خراب ہوگئے۔ ولید بن مغیرہ قریب تھا۔ جو حضرت عثمان ؓ کو تکلیف پیچی، د کیھر ہاتھا۔ کہنے لگا

''خدا کی شم! میرے بھتیج! آپ کی آ نکھ کو جو تکلیف پینجی ہے۔ یہ بیکار ہو گئ۔ اورتم میری پناہ میں اس شم کی تکلیفوں سے محفوظ تھے۔'' حضرت عثانؓ نے جواباً فرمایا:

﴿ بل واللَّه ان عيني الصحيحة لفقيرة الى مثل ما اصاب

اختها في الله

'' بلکہ خدا کی شم! میری ہے جے آ کھے بھی اس کی محتاج ہے۔ کہ اللہ کی راہ میں دوسری آ کھ کو جومصیبت پیش آئی ہے اس طرح اسے بھی پیش آئے۔''

اوراے ابوعبر تمس بالیقین! میں ایس ذات کی پناہ میں ہوں، جوتم سے زیادہ باعزت و باقدر ہے۔

ولیدنے کہا'' اے میرے بھتیج! آؤ دوبارہ میرے جوار میں آجاؤ۔'' حضرت عثمانؓ نے فرمایانہیں لے

میں عرض کرتا ہوں کہ بیر دوایت بڑی ایمان افروز ہے۔ اور اس میں متعدد فوائد ہیں،مثلاً:

ا:- صحابہ کرام کے دل میں ابتا و آز مائش اور بلا ومصیبت سے خوف و ہراس اور گریز واضطراب کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ وہ خدا اور اس کے رسول سے میچے عشق اور مجی محبت کی وجہ سے ابتلاء ومصیبت سے محبت و پیار کرتے تھے۔ اور اس کی طلب و تلاش میں رہتے تھے۔

اللہ اکبراعشق کا کیا کمال ہے کہ اللہ کے نام پر ایک آئھ معدور و بیار ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا افسوس ہو۔خواہش اور طلب امنگ اور آرز و ریہ ہے کہ دوسری بھی فی سبیل اللہ ای صدمہ ہے دو چار ہو۔

نفع و مفاد اور آ رام و استراحت کی طلب ہوں کاری و مکاری ہے۔عشق نام بی محبوب کی طلب و وصال کی راہ میں ہرمصیبت و بلا کو برداشت کر لینا ہی نہیں بلکہ مصیبت کوراحت اور بلا کورجمت سمجھنا اور ابتلاء و آ زمائش میں قلبی سکون و راحت اور حقیق کیف ولذت محسوس کرنا ہے۔

ل " البداية والنبلية" بلد ثالث ص ٩٣،٩٢٠ "صفعة الصفوة" جلد اول ص ١٤٨، ٩٥١٠

۲:- صحابہ کرام گواللہ کی ذات پر کتنا اعتاد و تو کل کہ وہ جانگلسل آلام ومصائب کا تو خندہ پیشانی ہے استقبال کر سکتے تھے۔لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پناہ و جوار اور حفاظت وحمایت گوارانہیں کر سکتے تھے۔

۳:- ان کے دل میں اگر خوف تھا تو صرف خدا کا یا غیر اللہ کا خوف و خطران کے دل سے چھوکر بھی نہیں گیا تھا۔ مجلس اعداء دین کی ہے۔ قریش کا اجتماع ہے۔ مخالفین کی بھری مجلس میں اللہ کا ایک تن تنہا بندہ کلمہ حق کے اعلان واعلاء میں ذرہ بھر تا مل و تر دداور پس و پیش نہیں کرتا۔ اور ڈ کئے کی چوٹ غلط بات کی تر دید کر دیتا ہے۔ اور کفار کے مشتعل مجمع کی طرف ہے ایک جان پر کیا بیتے گی! اس کا وہم فکر تک نہیں کرتا۔ بھراعلاء کلمۃ الحق کی پاداش میں جو بچھ جانِ حزیں پر گزری، اس کی قطعًا کوئی پروانہیں۔ بلکہ طلب و آرز و ہے تو یہ ہے کہ دوسری آئھ پر بھی یہی مصیبت گزر ہے جوایک پر گزر چکی ہے۔ اللہ اکبر

وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ بیہ حسرت یارب! مرے دونوں پہلوؤن میں دل بے قرار ہوتا

يدايمان افروز روايت حلبيه ، ابوقيم ، الهدايداورطبراني مين بهي بي- (حيات الصحابة حصة اص ٣١٨)

قدیم الاسلام صحابه کرام کی داستان قیدو بند

## (۲۹) حضرت عياشٌ بن ابي ربيعه:

حضرت عیاش مال کی طرف سے ابوجہل کے بھائی تھے۔ نہایت قدیم الاسلام بیں۔ اسلام لے آنے کے ''جرم و گناہ'' کی پاداش میں ابوجہل اور حارث ابناء ہشام نے جو مال کی طرف سے ان کے بھائی تھے۔ ان کورسیوں وغیرہ سے جکڑ کرمجوں ومقید کردیا۔ فَاَوُ ثَقَاهُ وَ حَبَسَاهُ۔ ل

شخ الاسلام نقل فرماتے ہیں کہ:

عیاش بن الی ربیعہ نے حضرت عمر کی ہجرت کے قوت مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کے مال کی طرف ہجرت کی تو آپ کے باس کی تو آپ کے مال کی طرف سے بھائی ابوجہل و حارث ابنائے ہشام ان کے پاس (مدینہ) پہنچے اور انہیں بتلایا کہ ان کی مال نے قشم کھائی ہے کہ:

وان لا يدخل راسها دهن ولا تستظل حتى تراه فرجع معهما فاوثقاه رباطًا وحبساه بمكة ،

''وہ سرمیں تیل نہیں ڈالے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی جب تک کہ اسے (عیاش کو) نہیں دیکھ لے گی چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس مکہ آئے۔تو ان دونوں نے انہیں خوب مضبوط باندھ دیا۔ اور مکہ میں قید کر دیا ،

حضور صلی الله علیہ وسلم آپ کی نجات کے لیے دعا فرماتے رہے۔

#### (٣٠) سلمة بن بشام:

امام ابن سعدر حمد الله لكصة بين:

ل "طبقات" جلد ٢٣ص ١٢٩ \_

ع ''استیعاب'' ذکر حضرت عبال ً۔

"نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ محمد ابن اسطّق اور محمد بن عمر (رحمهما الله) کی روایت کے مطابق حبشہ کی طرف جمرت کی۔ جب مکدوایس آئے تو،

وفحبسه ابوجهل وضربه واجاعه واعطشه له

''ابوجہل نے ان کوقید کر دیا اور مارا اور بھوکا اور پیاسا تڑپایا۔''

علامه ابن عبدالبررحمه الله رقمطرازين:

حضرت سلمة بن مشام مهاجرين حبشه ميں سے بين،

﴿وكان رضي الله عنه من خيار الصحابة وفضلائهم﴾

''اور آپ خیار وفضلاء صحابہٌ میں سے تھے۔''

پانچ بھائی تھے، ابوجہل، حرث، سلمہ، العاص اور خالد۔ ابوجہل اور عاص بدر میں کافر مارے گئے۔ خالد قیدی بنا، فدیہ دے کر رہائی پائی اور کافر مرا۔ حرث اور سلمہ رضلی اللّٰہ عنہما اسلام لائے اور خیار المسلمین میں سے تھے اور حضرت سلمہٌ قدیم الاسلام ہیں۔

> ﴿واحتبس بمكة وعذب في الله عزّو جلّ ﴾ " كمه مين مجوس ومقيّد ربّ اورالله كي راه مين عذاب مين مبتلا كئة كيّا:"

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز کے اندر دعا قنوت میں آپ کے لیے اور آپ کے سوا مکہ میں دوسر مستضعفین کے لیے دعا فرماتے رہے تے

(m) حضرت وليدٌّ بن وليد بن مغيره:

آپ حضرت خالد میں ولید کے بھائی ہیں۔

ل "طبقات" جند مه ص ١٣٠٠

ع "استيعاب" بإب سلمه ذكر حضرت سلمه "بن مشام -

''بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ قید ہوئے۔ فدید دے کر رہا ہوئے۔ اسلام لے آئے اور مکہ لوٹ آئے۔

> ﴿ فُورْسُبِ عَلَيه قومه فحبسوه مع عياش ابن ابي ربيعة وسلمه بن هشام "1)

"تو قوم ان پر ٹوٹ پڑی۔ اور انہیں حضرت عیاش اور حضرت سلمہ (رضی اللہ عنہما) کے ساتھ قید و بند میں ڈال دیا۔'

حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے۔الہی سلمہ بن ہشام اور عیاش بن رہیعہ اور ولید بن اور کمز ورمسلمانوں کو جو ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے (مشرکین مکہ کے طلم وستم سے) نجات عطافر مال بدر کے بعد تین سال تک حضورً ان تینوں حضرات کے لیے دعا فرماتے

رہے ہے

پھر حضرت ولید بن ولید (سی طرح) بندهن سے چھوٹ کر مدینہ پہنچ گئے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (حضرت) عیاش اور (حضرت) سلمہ (رضی الله عنهما) کے متعلق دریافت فرمایا تو عرض کیا:

> ﴿ تركتها في ضيق وشدة وهما في وثاق رجل احدهما مع رجل صاحبه ﴾

> ''میں نے ان کو نہایت تنگی اور بختی کی حالت میں چھوڑا ہے وہ دونوں ری وغیرہ سے اس طرح مضبوط بندھے ہیں کہ ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤل کے ساتھ بندھا ہوا ہے''

ل ''طبقات' جلد مه ص اسار

ع الصارص ١٣٠٠

س الصاب الساء

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا کہتم مکہ جاکر پوشیدہ طور پر فلال لوہار کے پاس جو اسلام لا چکا ہے، رہو۔ اور عیاش اور سلم شسے ملنے کی کوئی صورت نکال کر آئیس اطلاع دو۔ کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) تنہیں چلے آنے کا تھم دیتے ہیں۔ حضرت ولیہ فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے الیا ہی کیا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر فکا۔ اور آئیس جلدی ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے طلب و تلاش میں نہ آجائے، انہیں جلدی سے چلا کر مدینہ طیبہ پنچے۔

حارث بن ہشام سے روایت ہے کہ جب ولید بن ولید عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام سے روایت ہے کہ جب ولید بن ولید عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام (رضی الله عنهم) کوساتھ لے کر مکہ سے چلا اور قریش کو خبر ہوئی تو خالد بن ولیدا پنی قوم کی ایک جماعت کوساتھ لے کران کے تعاقب میں نکلا۔ یہاں تک کہ عسفان تک کہنچ مگر کوئی نشان وغیرہ نہ ملا۔

جب حضرت ولیدٌّ وغیرہ مدینہ کی پھر یلی زمین میں پہنچے۔تو حضرت ولیدٌُٹھوکر کھا کرگر ہےاوران کی انگلی ٹوٹ گئ۔اوراس سے خون بہنے لگا۔حضرت ولیدٌّ نے اسے باندھااورکہا \_

> ﴿ هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل الله مالقیت ٢ ﴾ "تو ایک انگل ہے۔ جس سے خون به رہا ہے۔ اور به جو پچھ تھے پیش آیا ہے اللہ کی راہ میں پیش آیا ہے۔"

# تنول حفرات تحتل كامنصوبه

سیرت ابن ہشامؓ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے حضرت ولیدؓ بن ولید، حضرت عیاشؓ اور حضرت سلمہؓ کو اسلام قبول کرنے کے''جرم'' میں قتل کر دینے کا ارادہ کر

ل "طبقات" جزمهص ١٣١١\_

ع ''طبقات' جزنهص ۱۳۳،۱۳۳۰

ليا تھا۔

ابن اسحاق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ بنو مخروم کے پچھآ دمی ہشام بن ولید کے پاس گئے جبکہ اس کے بھائی (حضرت) ولید بن ولید اسلام لے آئے۔ اور انہوں نے (بنو مخروم) نے متفقہ فیصلہ کرلیا تھا کہ بنو مخروم کے جونو جوان سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ (اور ولیڈ) اسلام لے آئے ہیں انہیں پکڑ (کرفتل) کر دیں۔ کیونکہ انہیں ان سے (فتنہ) شرکا خوف تھا۔ (لیعنی یہ اور نو جوانوں کی تبلیغ دین کر کے دائرہ اسلام میں لے آئیں گے) انہوں نے ہشام بن ولید سے کہا، ہم نے ان نو جوانوں کوسرزش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جنہوں نے یہ نیا دین قبول کرلیا ہے۔ کیونکہ اس سے ہم کو دوسروں کے متعلق اطمینان نہیں۔

ہشام نے کہا، بیلو، گربیتم پر فرض ہے کہ اس پر عمّاب تو کر ومگر اس کی ذات کو (خطرے میں ڈالنے) سے بیچے رہنا ہے

﴿ الا لا يقتلن اخي عبيس فيبقى بيننا ابدًا تلاحي ﴾

'' خبر دار! میرا بھائی قتل نہ ہونے یائے ورنہ ہمارا آپس میں ہمیشہ

بغض وحسداورلڑائی جھگڑارہے گا۔''

میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ:

﴿لئن قتلتموه لا قتلن اشرِفكم رجلا﴾

''اگرتم نے اسے قتل کر دیا تو میں ضرور تمہارے سب سے زیادہ بزرگ ومعزز آ دمی کوقتل کر دوں گا۔''

اس پروہ کہنے گئے،الہی! تو اس پرلعنت کر!اس کے بدلے کون اپنی ذات کو خطرے میں ڈالے خدا کی قتم! اگر یہ ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو ہمارا سب سے بزرگ ومعزز آ دمی قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بنومخزوم نے (حضرت) ولیدؓ کو حیموڑ دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دفع فرمایا یا

### (۳۲) حضرت مصعب بن عمير:

آ پ بھی نہایت قدیم الاسلام ہیں۔امام ابن سعد لکھتے ہیں۔

مصعب ہن عمیر نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا اپنی ماں اور قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی طور پر ملا کرتے تھے۔ ایک دن عثان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اور آپ کی مال کو اور قوم کو اس کی خبر کردی۔

﴿ فَاحْدُوه فَحِبْسُوه فَلَم يَزِل مَحْبُوسًا حَتَى خَرْجَ الَّيُّ الرَّضِ الْحِبْشَة ٢﴾ الرض الحبشة ٢﴾

''توانہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا آپ برابر محبوں ومقید رہے، یہاں تک کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔''

### (٣٣) حضرت مشامٌ بن عاص:

حضرت عمرو بن عاص فاتح افريقه كے چھوٹے بھائي ہيں۔

(۱) "اسلام کے بعد مہاجر قافلہ کے ساتھ حبشہ گئے کچھ دن رہ کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبرس کر مکہ واپس آئے۔ یہاں سے پھر مدینہ کا قصد کیا۔لیکن باپ اور اہل خاندان نے قید کر دیا،عرصہ تک محصور رہے۔غزوہ خندق کے بعد موقع ملاتو مدینہ آئے، سم،

ا "سیرت ابن مشام<sup>"</sup> جز اول س۳۴۳ ـ

ع جلد ٣ ص ١١١ ترجمه حضرت معصب 🗓

ت " مهاجرين " حصه دوم ص ۲۸۷ بحواله متندرک حاکم جلد ۳س ۲۴۰ -

(ب) شخ الاسلام رحمه اللّه تحرير فرماتے بين:

"قديم الاسلام بيں۔ هبشه كى طرف ججرت كى۔ ابن السكنٌ سند صحيح كے ساتھ حضرت عمرٌ ہے روایت كرتے ہيں۔ آپ نے فرمایا:

میں اورعیاش بن ابی رہید اور ہشامؓ بن عاص نے جب ہجرت کی تیاری کی تو میں اورعیاشؓ توضیح سورے چل پڑے ،

﴿ وجس هشام وفتن فافتتن لـ ﴾

''اور ہشامؓ قید کر دیئے گئے اور آپ کوشدیدا بتلاء و آ زمائش میں ڈال دیا گیا''

(ج) علامه ابن عبدالبرر رحمه الله لكص بين:

(حضرت) ہشامؓ بن عاص قدیم الاسلام ہیں۔ مکہ میں اسلام لائے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی خبر ملی تو مکہ کی طرف واپس آئے۔ آئے۔

﴿فجسه ابوه و قومه بمكة حتى قدم بعد الحندق على النبى صلى الله عليه وسلم ٢﴾
"آپ ك باپ اورقوم ك لوگول نے آپ كو مكمين قيد كر ديا۔ اور آپ برابر محبول رہے۔ يہال تك كه خندق كے بعد حضور كى خدمت يل (مدين طيب) ينتجے۔ "

### ایک ایمان افروز سبق آموز واقعه:

حضرت شیخ الاسلام اور حضرت علامه ابن عبدالبر رحمهما الله نے آپ کی شہادت کے ضمن میں ایک عجیب ایمان افروز واقع نقل فرمایا ہے ملاحظہ ہو:

ل "اصابه" جلد مع ص ۵۷۲ جمه حضرت مشامعٌ بن العاص\_

ع ''استيعاب'' ذكر حضرت هشامٌ۔

جنگ اجنادین کے دن جب رومی پسپا ہوئے تو وہ ایک ایسی جگہ جمع ہو گئے جہاں کا راستہ ایسا تھا کہ اس میں سے صرف ایک آ دمی گزرسکتا تھا۔ وہاں رومی لڑنے لگے حضرت ہشام بن عاص آ گے بڑھے اور رومیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور اس بنگے درہ میں ان کی نعش گر گئی۔ اور راستہ بند کر دیا۔ جب مسلمان مجاہدین وہاں پننچے تو اس بات سے ڈر گئے کہ گھوڑ نے نعش کو روند ڈ الیس (حضرت ہشام کے بڑے بھائی حضرت) عمرو بن عص نے فرمایا:

﴿ ايها الناس ان الله قد استشهده و رفع روحه وانما هي جثة فاوطئوا الخيل ثم اوطأه هو ثم تبعه الناس حتى قطعوه فلما انتهت الهزيمة ورجع المسلمون الى العسكر كرّاليه عمرو فجعل يجمع لحمه واعضاء ه وعظامه ثم حمله في نطع فواراه [

ر سیار اللہ تعالی نے آپ کوشہادت عطافر مائی آپ کی روح کواٹھالیا اور بیصرف جنہ ہے تم ایسے روند تے ہوئے گھوڑے بڑھاؤ چنانچہ پہلے خود (حضرت) ہشامؓ کی نعش کو کچلتے ہوئے گھوڑا بڑھایا۔ پھر دوسر بوگوں نے آپ کے پیچھے پیچھے گھوڑے بڑھائے یہاں تک کہ نعش کو نکڑے کر دیا۔ جب رومیوں کو پورے طور پر شکست ہوگئی اور مسلمان مجاہدین واپس لوٹے تو حضرت عمروؓ اپنے تکست ہوگئی اور مسلمان مجاہدین واپس لوٹے تو حضرت عمروؓ اپنے اور اس کے گوشت کے بھرے ہوئے ٹکڑے اور اس کے گوشت کے بھرے ہوئے ٹکڑے اس کے منتشر اعضاء اور اس کی بھری ہوئی ٹریاں جمع کرنے لگے پھر ان سب کوایک جیادر میں اٹھایا اور ڈن کر دیا۔''

اللہ اللہ! کتنا درد ناک وصبر آ زما ہے یہ منظر! حجھوٹا بھائی شہید ہوگیا ہے۔ اُس کا زخموں سے چور لاشہ خاک وخون میں لت پت سامنے بڑا ہے مگر بڑے بھائی کی زبان پر آ ہ وفغاں ہے، نہ نالہ وشیون!

لِ "استیعاب ترجمه حضرت بشامٌ و"اصابه طهر ۳ ص ۵۷۲ تذکره حضرت بشامٌ ـ

جب تک شہید کی اس تغش کو اسلامی کشکر پامال نہ کردے گھوڑوں کے ٹاپوؤک سے نعش کے پر نچجے نہ اڑ جائیں۔ بدن کا جوڑ جوڑ اور بند بند الگ سسنہ ہوجائے۔
عضو عضو عضو کٹ نہ جائے۔ گوشت بوست ریزہ ریزہ نہ ہوجائے قلب وجگر گخت گخت اور
ذرہ ذرہ نہ ہوجائے۔ تب تک اسلام کی فتح ممکن نہیں، غلبہ اسلام کا تصور عمل میں نہیں
آسکتا۔ قرآنی نظام حیات اور دین آئین زندگی کو بروئے کارنہیں لا یا جاسکتا۔ اور تنزیلِ
قرآن وبعث رسول کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔

### روشن ترین مثالی کردار:

اب ایک مرد مسلمان اور مجامد عظیم وجلیل محالیؓ کا روشن وتابندہ اور تا بناک ودرخشندہ کردار ملاحظہ ہو۔

پورالشکرایک شہید فی سبیل اللہ کے جسم اطهرکواپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے روند ڈالنے میں متأمّل ومترد د ہے۔ گر حضرت ہشام شہید کے بڑے بھائی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنبما ایک سکنڈ کے لئے تر دد وتأمّل نہیں کرتے۔ اپنے چھوٹے بھائی کے زخم خوردہ لاشے پر گھڑے ہوکر اپنے زیر کمان پورے شکر کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

برادر شہیدگی روح اعلیٰ علیین میں پہنچ گئے۔ یہ تو محض ایک بُق ہے۔ بہادرو!
اپ طُورُ وں سے اسے روندتے ہوئے آگے برطو۔ اور آگے بڑھ کر دشمنوں کا صفایا کر دو۔
یہ کہہ کر سب سے پہلے اپنا گھوڑ ا بڑھاتے ہیں اور اپنے عزیز بھائی چھوٹے
بھائی کی نغش کو اپ گھوڑ ہے ہے سموں سے کیلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پورالشکر
اپ شیر دل جرنیل کی اطاعت و ا تباع کرتا ہے اور دوسرے لمحے شہید فی سبیل اللہ کے
وجود یاک کی تکابوٹی ہو چکی ہوتی ہے۔

کفار کوشکست فاش ہوئی۔اسلامی لشکر فتح کے بھر پور پھریرے لہراتے ہوئے واپس ہوا۔تو مرد غازی،مجاہدا کبرحضرت عمرؓ و بن عاص نے اپنے ہاتھ سے اپنے جھوٹے بھائی کی نعش کی بوٹی بوٹی، مڈی مڈی، اکٹھی کی۔ جوڑ جوڑ، بند بند جمع کیا۔ جادر میں رکھ کر گھڑی باندھی۔اٹھایا،ادرسپردخاک کر دیا ہے

بنا کردند خوش رہے بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت كند ايل عاشقان ياك طينت را

حقیقت پیے ہے کہ جب اسلام محبوب، اسلام کا مفاد منظور اور ملّتِ اسلامیہ کا

مفاد ملحوظ ومطلوب ہوتو اس اعلی و ارفع مقصد اور بلند و بالا نصب العین کی تخصیل و تھیل کے پے انسان اینے ذاتی مفاد کو بے دریغ قربان کر دیتا ہے ہے

نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آیانوں میں!

جب تک جوان اپنی نفسی اغراض اور اینے ذاتی مفادات کو دین و ملت کے اعلام مفاد پر قربان نہیں کرتا۔ وہ''آ سانی منزل'' کو بھی نہیں پاسکتا۔ جب تک وہ اپنے ذاتی مفاد کے بت کو چومتا چاٹا ہے۔ دین و ملت کی کوئی اعلیٰ خدمت نہیں کرسکتا دین و ملت کوزندہ غالب اور سرفراز انہیں غازیانِ دین و مجاہدین ملت نے کیا، جنہوں نے پہلے اسے نفسی مفاد کے بت کویاش یاش کر کے رکھ دیا۔

مجاہدین اسلام خصوصاً صحابہ کرائم نے ملی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کی ہھینٹ چڑھا دی۔ اعزہ وا قارب، اہل وعیال، اموال واملاک اور ملک ووطن سب کچھ چھوڑا۔
ابنی جان بھی اللہ کی راہ میں لڑا دی۔ تب کہین جا کراسلام دنیا میں غالب ہوا۔ افراد فی سبیل اللہ شہید وقربان ہوئے تب قوم وملت کامیاب وسرخرو ہوئی وجود افراد کا مجازی ہے ہستی قوم ہے حقیقی فیدا ہو ملت پے بعنی آتش زنِ طلسم مجاز ہو جا فیدا ہو ملت پے بعنی آتش زنِ طلسم مجاز ہو جا

تو فاتح مصر حضرت عمر وَّ بن عامل کابیة تابنده و در خشنده کردار''طلسم مجازی میں آتش زنی'' اور قوم ملت پر افراد کی فدا کاری کے سلسله دراز کی ایک کڑی ہے۔ زریں اور سنبری کڑی!۔

یدایک عجیب وغریب قربانی ہے، انتہائی قربانی اجس کے ذکر وتصور سے بدن

کے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام انہی لرزہ براندام کر دینے والی سینکڑوں قربانیوں کے بعد کفر پر غالب آیا ہے۔ بخلاف اس کے جولوگ اس اعلی مقصد اور ارفع نصب العین سے قطعا بیگانہ و نا آشنا ہیں۔ اور ذاتی مفاد و پست اغراض کے بتوں کی پوجا پاٹ سے فارغ نہیں ہوتے، وہ نہ صرف خود دین و ملت کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتے، بلکہ جانباز ان اسلام وسرفروشان دین کی قربانیوں اور جانفروشیوں کو بھی صحیح قدر کی نگاہ سے نہیں دیمے یاتے اور شہداء فی سبیل اللہ کے لہوگی بوندوں سے مردانگی و جرائت، بہادری و شجاعت اور جافل کی سرکو بی و مدافعت کے سلسلہ میں قربانی و فدائیت اور سرفروشی و شہادت کا سبتی حاصل کرنے کی بجائے ماتم و سینہ کو بی کرتے رہتے ہیں۔ اٹا لیڈ وانا الیہ راجعون۔

## (٣٨) حضرت عبدالله بن مهيل أور (٣٥) حضرت ابوجندل بن مهيل:

(الف) ''سرِ الصحابة'' کے فاضل مؤلف لکھتے ہیں''سہبل رؤساء قریش میں سے تھے۔ اس لیے دوسرے رؤساً کی طرح اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کے سخت دشمن تھے۔ لیکن قدرت کی کرشمہ سازی دیکھو کہ ای دشمن اسلام کے گھر ہیں عبداللہ بن سہبل اور ابو جندل بن سہبل (رضی اللہ عنها) جیسے اسلام کے فدائی پیدا ہوئے۔ یہ دونوں دعوت اور ابلام کے قدائی پیدا ہوئے۔ یہ دونوں دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مشرف با سلام ہوئے اور اسلام کے جرم میں باپ کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے۔

عبداللہ موقع پا کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔لیکن دہاں سے واپسی کے بعد پھر ظالم باپ کے پنجہ عظم میں اسیر ہو گئے۔اور جنگ بدر کے موقع پر رہائی پائی۔ دوسرے بھائی ابو جندل حدیبیہ کے زمانہ تک مثل ستم رہے۔

صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے معاہدہ لکھانے کی خدمت انہیں (سہیل) کے سپر دہوئی سہیل نے ایک شرط میہ پیش کی کہ''قریش کا کوئی شخص خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہواگر مسلمانوں کے پاس بھاگ جائے گا۔ تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا۔''

مسلمانوں نے کہا''ہم یہ شرط ہرگزنہیں مان سکتے کہ ایک مسلمان مشرکین کے حوالہ کر دیا جائے۔''

ابھی یہ دفعہ زیر بحث تھی کہ مہیل کے لڑکے ابو جندل جو مہیل کے ہاتھوں میں گرفتار تھے۔ کسی طرح بھاگ کرآ گئے۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دکھ کر مہیل نے کہا، محمد! شرط پوری کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا: ''گر ابھی یہ دفعہ تعلیم نہیں ہوئی ہے۔' سہیل نے کہا''اگرتم ابو جندل کو حوالہ نہ کرو گ، تو ہم کسی شرط پر صلح نہ کریں گے۔''

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے بہت اصرار کیا۔ مگر سہیل کسی طرح نہ مانے صحابہ نے ابو جندل کو حوالہ کرنے کی بہت مخالفت کی۔ لیکن در حقیقت بیا حلاج آئندہ کامیا بیوں کا دیباچہ تھی۔ اس لیے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سبیل کی شرط مان لی۔ اور ابو جندل اسی طرح پا بجولاں واپس کردئے گئے۔ اور عہد نامہ کممل ہوگیا ہے۔ اور اب مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

''عین اس وقت جبکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندلؓ جواسلام لا چکے تھے اور مکہ میں کافروں نے ان کوقید کر رکھا تھا۔ اور طرح طرح کی افزیتیں دیتے تھے۔کسی طرح بھاگ کریاؤں میں بیڑیاں بہنے ہوئے آئے۔اورسب کے سامنے گریڑے۔ سہبل نے کہا، محمد (صلی الله علیہ وسلم )صلح کی تعمیل کا بیہ پہلا موقع ہے۔ اس کوشر انطاعہ کے مطابق مجھ کو واپس دے دو۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی معاہدہ قلمبند نہیں ہو چکا۔ سہبل نے کہا تو ہم کوسلح بھی منظور نہیں۔ آپ نے چند دفعہ اصرار کیا،کیلی سہبل کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مجبورا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ کیا،کیکن سہبل کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مجبورا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ ابو جندلؓ کو کافروں نے اس قدر مارا تھا۔ کہ ان کے جسم پر نشان تھے انہوں نے مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے۔ اور کہا:

برادرانِ اسلام! کیا پھر مجھ کواس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لاچکا

ا یم تمام تفعیلات بخاری کتاب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع ابل الحرب سے ماخوذ بیں۔

ع "سيرالسحابة" "حصر بفتم ص ١٩ تا٩٩ ملخضا بلفظه -

ہوں۔ کیا پھر مجھ کو کا فروں کے ہاتھوں میں دیتے ہو؟ تمام مسلمان تڑپ اٹھے۔ رسول التُصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندلؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا:

﴿ يَاابًا جَنْدُلُ اصبرواحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا و مخرجًا ﴾

''ابو جندل! صبر اور ضبط سے کام لو۔ خدا تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالےگا۔''

غرض حضرت ابو جندل کواسی طرح پابه زنجیر واپس جانا پڑا ل

(ج) صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت ابوجندلؓ نے کہا:

﴿ ای معشر المسلمین ارد آلی المشرکین وقد جنت مسلما الا ترون ماقد لقیت و کان عُذبَ عذاباً شدیدًا فی الله ٢ ﴾ د مسلمانو! کیا میں مشرکین کو واپس کر دیا جاؤں گا؟ حالانکه میں مسلمان تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے ان سے جوظلم وستم جھیلے اور زخم پوزخم کھائے ہیں، کیا وہ تم کونظر نہیں آ رہے۔؟"

اور حضرت ابو جندلؓ الله کی راہ میں عذاب شدید میں مبتلاء کئے جاتے تھے۔

(د) اور 'سیرت ابن ہشائم' کے الفاظ یہ ہیں کہ:

ابو جندل او ہے کی بیڑیاں پاؤں میں پہنے ہوئے آپنچے۔ جب سہیل نے حضرت ابوجندل کو دیکھا، تو اٹھ کران کا گربیان پکڑلیا۔ اور ان کے مونہد پر مارنے لگا۔ گربیان کونہایت بختی سے پکڑ کرانہیں زور سے تھینچاتھا کہ انہیں واپس لوٹا لے۔ گربیان کونہایت بھی سے بکڑ کرانہیں زور سے تھینچاتھا کہ انہیں واپس لوٹا لے۔ پھو جعل ابو جندل یہ صرخ باعلے صوته یامعشر

المسلمين أارد الى المشركين يفتنوني في ديني ٣٦٠٠

ل "سيرت النبيم" حصه اول ص ٣٥١، ٣٥٧ ملخصًا بلفظه \_

ع "سيرت ابن مشامٌ" جلد عن ٣٣٣،٣٣٢\_

سے سیح بخاری۔ سے

''اور حضرت ابو جندلٌ بآواز بلند جیخ و پکار کررہے تھے۔اور کہتے تھے،اے مسلمانو! کیا میں مشرکین کوواپس کر دیا جاؤں گا۔وہ مجھے دین اسلام کے بارے میں شدید ترین آزمائش میں ڈالتے ہیں'' (ہ) امام ابن سعد رحمہ القدر قمطرز ہیں:

محمد بن اسحاق اور محمد بن عمرو (رحمهما الله) کی روایت کے مطابق حضرت عبدالله بن سهیل نے حضرت عبدالله بن سهیل نے حضرت اندی کی۔ جب مکدوا پس آئے۔
﴿ فاحذہ ابوہ فاو ثقه عندہ و فتنه فی دینه ﴿ ﴾
''تو آپ کوآپ کے باپ (سهیل) نے پکڑ کر باندھ دیا اور گھر میں دال دیا اور دین کے معاملہ میں شدید ابتلاء وآ زمائش میں جتلا کر دیا۔''

### (٣٦) حفزت ابوبصيرًا:

آپ کا نام عتبہ بن اسید ہے۔ اسلام کی معروف شخصیت ہیں۔ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور امام ابن اسحاق رحمہ اللّٰہ نے تو آپ کا نہایت طویل اور عجیب قصہ بیان کیا ہے۔

آپ کوقبول اسلام کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتوں اور کلفتوں سے دو چار ہونا پڑا۔ امام ابن اسحاق کا قول ہے:

> ﴿ كان مِمن حبس بمكة ٢﴾ "آپ مكم مين محبول رب\_."

## سترسے زائد صحابہؓ:

امام ابن اسحاق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کدان مجبور ومظلوم صحاباً کی تعداد

ل ''طبقات'' جلد ۳س ۲ ۴۰۰ \_

ع "سيرت ابن بشام" جزس ٢٣٠٥\_

جومشر کین مکه کی قید میں تھے۔ستر سے زیادہ تھی۔وہ لکھتے ہیں کہ:

مکہ میں محبوں مسلمانوں میں سے

﴿قريب من سبعين رجلا ﴾

'' قریباً ستر اشخاص'' ( کسی طرح قید سے نکل کر ) ابو بصیرٌ کے

بإس جمع ہو گئے

جب محبوں ومقید صحابہ کرام میں سے قریباً سر تو کسی طرح قید سے نکل کر حضرت ابوبصیر کے یاس جمع ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ محبوسین کی کل تعداد سر سے زیادہ تھی۔

### (١٠٤) حضرت طليب بن عمير

آپ نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ بروایت حاکم آپ دارار قم میں اسلام لائے۔ابولہب آپ کا ماموں تھائے

گر بلاذری ُنقل کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے مسلمانون کوشعب (ابی طالب) میں محصور کر دیا۔ تو اس مواقع پر حضرت طلیبؓ نے ابولہب کو زخمی کر دیا۔

﴿فَاخِذُوا طليباً فَاوِثْقُوه ٣٠٠

''اس پرمشرکین نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا۔''

 $\Diamond \quad \Diamond \quad \Diamond$ 

یہ ہے اسران اسلام کی داستان اسری! مگر ناتمام! اتمام و تحمیل کی مخصری تالیف متحمل کہاں؟

رضي الله عنهم اجمعين

ل الينأص ٣٣٨\_

ع "اصابه" جلدام ۲۲۵ ذکر حفرت طلیب ً ۔

س ايساً۔

# ﴿ عرياني وتشكى ﴾

اب وہ واقعات ملاحظہ ہوں۔جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کو'' بجرم'' اسلام عریانی وتشنگ کی سزا بھی بھگتنی بڑی۔

### (۱۰۸) حضر عبدالله في والبجادين:

شخ الاسلام امام ابن حجر رحمہ اللہ ابن اسحاق سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ مزنی بیتیم متھے۔ آپ کے چپانے بڑے لطف و کرم سے آپ کی پرورش کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں۔

> ﴿ فَنَرَ عَ مِنْهُ كُلِ شَيْ اعطاه حَنَى جَرِدَهُ مِن نُوبِهِ ﴾ ''تواس نے جو کچھ دے رکھا تھا ہرشے چھین لی۔ حی کہ بدن کے کپڑے تک اتار لیے۔''

یدان ماں کے پاس آئے اس کی ایک چادر تھی۔ اس کے دو تکڑے کر کے عبداللہ کو دی۔ انہوں نے ایک کا تہبند بنایا۔ اور ایک اوپر کی چادر۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا: تم عبداللہ ذوالجادین (دو چادروں والے) ہوتم میر ے دروازے پر رہا کرو۔ چنانچیہ حضرت عبداللہ باب نبوی پر رہا کرو۔ چنانچیہ حضرت عبداللہ باب نبوی پر رہا کہ الے۔

اس مضمون کی روایت علامہ ابن جوزیؒ نے ابن سعدؓ سے بی علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے ابن بشام کے حوالہ سے، سی اور شاہ معین الدین احمد ندویؓ نے

ل "اصابه" جلداص ۱۳۳۰ ذکر حفزت عبدالله .

ع صفة الصفوة جلداول ص ٢٨ ترجمه حفزت عبدالله "

س "استیعاب" ذکر حضرت عبدالله رضی الله به

### اسدالغابہ سے فل کی ہے۔

## (۱۰۹) حضرت ابوامامةً بإ بلي:

آپ کا نام صدی من مجلان ہے قبول اسلام کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انہیں ان کے قبیلہ میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ جس وقت بیائی میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ جس وقت بیائی میں دعوت اللی قبیلہ میں ابنا ہوئے ہوئے۔

ابوا مام گود کھا تو مرحب سالمصدی بن عجلان لیمی ''صدی بن مجلان خوش آ مدید' کہہ کر استقبال کیا۔ استقبال کے بعد پہلا سوال یہ کیا۔ کہ ''جم نے سنا ہے کہ اس شخص (رسول الله ) کے ساتھ تم بھی ہے دین ہو گئے ؟''

ابوامامہ ؓ نے جواب دیا:''نہیں، بے دین تو نہیں ہوا۔البتہ خدا اور رسول ؓ پر ایمان لایا ہوں۔اور رسول اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تا کہ تمہارے سامنے اسلام پیش کروں۔''

اس سلسلہ میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کا جواب انکار کی صورت میں ملا۔ ابواہام یکو بیاس معلوم ہوئی، پانی مانگا۔ لیکن دعوت اسلام کے بعد تمام اہل قبیلہ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ چناچہ جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مرحبا کہہ کر استقبال کیا تھا۔ انہیں کی جانب سے یہ جواب ملا کہتم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ مگرتم کو پانی کا ایک قطرہ نہیں مل سکتا یہ خشک جواب من کر ابوا مامیہ تیتی ہوئی ریت پرسو گئے۔ خواب کا ایک قطرہ نہیں مل سکتا یہ خشک جواب من کر ابوا مامیہ تیتی ہوئی ریت پرسو گئے۔ خواب میں قدرت اللی نے سیراب کر دیا۔ سوکر اٹھے، تو قبیلہ والے اپنی برخلقی پر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے سرداروں میں سے ایک شخص تمہارے پائی آیا اور تم نے دودھاور خرے تک سے اس کی تواضع نہ کی۔ اس احساس کے بعد اہل قبیلہ نے ان کے سامنے دودھاور خرما پیش کیا۔ گرانہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا، سامنے دودھاور خرما پیش کیا۔ گرانہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا،

ا "سير الصحابة ، جلد مفتم حالات حضرت عبدالله بن عبدتم.

خدانے مجھے سیراب کر دیا ہے

شنخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله نے یہی روایت ابو یعلیے اور دلائل بہتی سے بھی نقل کی ہے ہے۔

الحمدللہ! کہ سرمستانِ بادہ تو حید نے دوسری اذیوں کے ساتھ عربانی و تشکی، بھوک اور پیاس کی اذیت بھی برداشت کی اور دوسری قربانیوں کے ساتھ لباس و پوشاک اور خور دونوش کی قربانی بھی پیش کی۔

رضى الله عنهم اجمعين

## (۱۱۰) حضرت ابورافع ۴:

آپ حضور کے غلام ہیں۔ مگر آپ کا تذکرہ مظلوم غلاموں کے ساتھ اس لیے نہ کیا گیا۔ کہ آپ ان سابقین اولین غلام صحابہ میں شامل نہیں جنہیں ہدف تعذیب بنایا گیا۔ ابن سعد کھتے ہیں:

'' پہلے حضرت عباسؓ کے غلام تھے۔ انہوں نے حضور کو ببہ کر دیئے تھے۔ جب حضرت عباسؓ اسلام لے آئے تو خوثی میں حضور کنے انہیں آزاد کر دیا۔''س امام ابن سعدرحمہ اللّٰدا پنی سند کے ساتھ خود ان سے روایت کرتے ہیں،فر مایا ۔

كه

''میں ضعیف آ دمی تھا۔ چاہ''زمزم'' کے قریب بیٹھ کر تیر بنایا کرتا تھا۔ایک دن وہاں تیر بنا رہا تھا کہ ابولہب نے میرے مونہہ پر ہاتھ سے شدید تھیٹر مارا۔ میں اس سے لیٹ گیا۔ مگرضعیف تھا۔اس لیے ابولہب

ل "سيرالصحابة علد مفتم ص ١٨١ بحواله متدرك حاكم جلد اص ٢٣٢ ي

ع "اصابه" جلداص ۵ اذ كرحفرت صدى بن عجلان رضى الله عند.

م " ' طبقات'' جلد ۴ ص ۳۵ تر جمه حضرت ابورا فغ' \_

(لعین) نے زمین پر پک دیا۔ اور میرے سینہ پر چڑھ کر مارتارہا۔ 'الے

### (۱) حضرت عروةً بن مسعود:

حضرت عروہ بن مسعود تقفی رضی اللہ عنہ طائف کے سردار اور قوم کے رئیس تھے۔ لو لانے ل هذا القران على رجل من القریتین عظیم ۔ (یعنی کافر کہتے تھے بیقر آن دوشہروں کے عظیم شخص پر کیول نازل نہ ہوا) کی تفییر میں حضرت قادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریتان سے مراد مکہ اور طائف ہیں۔ اور رجل عظیم اہل مکہ سے ولید بن مغیرہ اور اہل طائف سے عروہ بن مسعود تقفی مراد ہیں ہے۔

الصِنا\_ص٣٧٣٧\_

ئ ''استیعاب'' واصابه ترجمه حضرت عروهٌ بن مسعود \_

کیا۔ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ اور ان کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ یہاں تک کہ مجتج صادق ہو گئی۔ حضرت عروہؓ اپنے بالا خانے پر تھے وہیں نماز کی اذان دی فخر جت البه ثقیف من کل ناحیة اس پر قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر جانب سے ان پر ٹوٹ پڑے اور تیر برسانے لگے۔ (جس سے وہ شہید ہو گئے)

نہ صلی اللہ اسلام سے سے میں کہ پہنچ تی فی سے نہ سے تی فی سے تی ہے۔ نہ سے تی ہے۔ نہ سے تی ہے۔ نہ نہ سے تی ہے۔ نہ ہے۔ نہ سے تی ہے۔ نہ سے تی ہے۔ نہ سے تی ہے۔ نہ سے تی ہے۔ نہ سے تی

نى صلى الله عليه وسلم كو جب آپ كى شهادت كى خبر بېنجى تو فرمايا:

مثل عروہ مثل صاحب یاسین دعا قومہ الی اللّٰه فقتلوہ لین عروہ کی مثل مثال انہی بزرگ کی سی ہے جن کا ذکر سورہ کیسین میں ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللّٰہ کی طرف بلایا، تو قوم نے انہیں قتل کر ڈالالے

r:- طبرائی اور ها کم نے بھی اس مضمون کی روایت کی ہے۔ <u>۲</u>

۳:- علامه ابن عبدالبررحمه الله اما ابن اسحاق رحمه الله ت فقل كرتے بيل كه حضرت عروة اپني قوم ميں محبوب و مطاع تھے۔ وہ اپني قوم كو اسلام كى طرف بلانے كے ليے واپس آئے اور اس اميد پر اپنے دين كا ظہار كرديا كه ان لا يتحالفوه لمنزلته فيهم كه لوگ قوم ميں ان كى قدرومنزلت كے پيش نظر ان كى مخالفت نه كريں گے۔ پس جب آپ قوم كيسا مض آئے

﴿وقد دعا هم الى دينه رموه بالنبل من كل وجه فاصابه سهم فقتله ﴾

''اوران کواپنے دین (اسلام) کی طرف دعوت دی تو انہوں نے انہیں ہرطرف سے تیرول پررکھ لیا اور وہ شہید ہو گئے۔''

ل " " طبقات " جلد ۵ ص ۵ ۰ ۴٬۵۰ ذکر حضرت عروزٌ واصابه ذکر حضرت عروزٌ \_

ع " " حيات الصحابة" اردو حصداول ص٢٠٣ .

س ''استیعاب'' ذکر حضرت عروهٌ۔

### (٢) حضرت عبدالله بن حذافه:

حفرت عبدالله بن حذافه مهمي رضي الله عنه سابقين اولين ميں ہے ہيں ہجرت ثانی السی السحیشه میں شریک تھے۔آپ کواسلام کی بنایر جن مصائب کا شکار ہونا بڑا۔ ان کا تصور انسان کولرزہ براندام کر دیتا ہے۔حضرت ابو رافع ؓ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے ایک شکر روم کی طرف روانہ فر مایا۔اس کشکر میں حضرت عبداللہ بن حذافیہ بھی تھے ان کورومی قید کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور اس سے کہا پہ محمصلی الله عليه وسلم كے صحابی بيں۔ بادشاہ نے ان سے كہا، اگرتم نصراني ہو جاؤ تو ميں اينے ملک وسلطنت میں شریک کرلوں گا۔حضرت عبداللّٰہ نے فر مایا اگرتم مجھ کو اپنا سارا ملک اورتمام بلادعرب بھی دے دواور بیہ کہو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے آ نکھے جھیکنے تک کے لیے پھر جاؤ، ہرگز ایبا نہ کروں گا۔اس نے کہا تو پھر میں تہہیں قتل کر دوں گا۔حضرت عبداللَّه الله عنه عنه الله عنه الله عنه المنتار ب عنه المين عنه على المناسخة وارير چڑھا کران برتیر چلائے گئے گرانہوں نے آہ وفریادنہ کی (ف امر به فصلب وامر برمیه بالسهام فلم يجزع) حضرت عبدالله اس حالت مين بهي انكاركررب تقد بهر بادشاه نے ان کے اتارے جانے کا حکم دیا۔ اور ایک دیگ منگوائی جس میں یانی مجرا گیا اور خوب جوش دیا گیا۔ پھرایک مسلمان قیدی کواس دیگ میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کی مِّرِياں ظاہر ہو گئیں ( گوش**ت جل بھن گیا ) تو حکم دیا کہ اگریپ** نصرانی نہ ہوں تو انہیں بھی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ مگریہ برابرا نکار کر رہے تھے۔ پھڑاس نے ان کوبھی دیگ میں ڈالے جانے کا حکم دے دیا۔ جب ان کو دیگ کے قریب لے گئے تو بہرود ہیے۔ بادشاہ نے کہا انہیں واپس لے آؤ۔ اور پھران پر عیسائیت پیش کی۔ انہوں نے بدستور ا نکار کر دیا۔ تب اس نے کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ تو اس وفت مجھے دیگ میں ڈال دے گا اور میں ختم ہو

جاؤں گا اور میری یہی ایک جان ہے جو چلی جائے گ۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ ہر ہر بال کی جگہ میرے جسم میں جانیں ہوتیں جوسب کی سب اللہ کے راستے میں اس دیگ میں ڈالی جاتیں۔

بادشاہ روم نے ان سے کہا اچھاتم میرے سرکا بوسہ لے لو، میں تمہیں چھوڑ دول گا۔ حضرت عبداللہ نے فر مایا اور میرے دوسرے تمام مسلمان قیدی؟ اس نے کہا ان سب کو چھوڑ دول گا۔ چنا نچہ انہوں نے اس کے سرکا بوسہ لیا۔ اور اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ اور جب ساری دیا۔ اور بیہ ان سب کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب ساری سرگزشت کہہ سنائی تو حضرت عمر نے فر مایا، ہر مسلمان پر لا زم ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سرکو بوسہ دے اور اول اول میں ہی اس کام کی ابتداء کرتا ہوں چنا نچہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور ان کے سرکو بوسہ دیا۔

#### داستانِ ناتمام:

یہ ہے پروانگانِ شمع رسالت کی داستانِ غم۔ اور رودادِ بلا! مگر یہ داستانِ اہتلا ہوز ناتمام ہے ورنہ یارانِ ؓ رسول کی جا نکاہی و دلسوزی اور اصحاب ؓ نبی کے خاک وخون میں تڑیے اور آگ میں جلنے کے واقعات کا احاطہ کم از کم علمی اعتبار سے میرے ایسے تہی دست و بے بضاعت کے بس کی بات نہیں۔

لے ''حیات الصحابہ'' حصد دوم س ۳۱۹ بحوالہ کنز العمال جلد کے ۱۲ بروایت بہتی وابن عسا کر اصابہ میں بھی سے روایت بہتی وابن عسا کر اصابہ میں بھی سے روایت بہتی ہے سے منقول ہے مگر مختصر ہے میں نے اس کے چند جملے حیات الصحابہ کی عبارہ میں وافل کر دیئے ہیں اور خود حیات الصحابہ کے الفاظ میں بھی تھوڑ اسار دوبدل کیا ہے۔ (مؤلف بخاری)

# قرآن كريم ميس صحابه كرام كى مظلوميت

سیرت اور تاریخ کا وسیح دامن تو صحاب کرام کی درد انگیز مظلومیت سے مملو ہے۔
ہی! اس سے قطع نظر قرآن کریم میں بھی اس مظلومیت و ابتلا کا تذکرہ موجود ہے۔
مؤرضین اسلام اور سیرت نگاروں سے پہلے خودالقدرب العزت نے اس کا ذکر فر مایا ہے۔
اب فرایاران رسول کی مظلومیت کتاب اللہ قرآن کریم سے ملاحظہ ہو۔ارشاد ہوتا ہے:

ا: - و اذکروا اذائت مقلیل مستصعفون فی الارض
تخافون ان یتخطفکم الناس کے

(ياره ٩ سورة انفال ركوع ٣)

''اور (کمی زندگی کی) اس حالت کو یاد کرو جب که تم قلیل تھے۔ مرز مین (کمه) میں کمزور ثار کیے جاتے تھے ڈرتے رہتے تھے کہ تم کو (مشرکین کمه) لوگ ا چک لے جائیں۔''

کہیں لوگ تمہیں ا چک کرنہ لے جائیں۔ تمہیں نوج کھسوٹ نہ لیس بیہ الفاظ صحابہ کرام کی بے کسی و جائیں ہے الفاظ صحابہ کرام کی بے کسی و بے چارگی اور مظلومیت و بلاکشی کی انتہاء کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایک دیدہ ور اندازہ کر سکتا ہے کہ یارانِ رسول نے سرز مین مکہ میں زندگی کے دن کس مصیبت میں گزارے۔

٢:- ﴿ ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين
 من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا
 من هذه القرية الظالم اهلها ﴾

(پارۂ ۵سورۂ نساءرکوع۔۱) ''اورتمہارے یاس کیا عذر ہے کہتم اللّٰہ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے جہاد نہ کرو۔ جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں۔
اور کچھ بیج ہیں۔ جودعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارہم کو
اس بہتی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں۔'
مشرکین مکہ کے ظلم وستم، جلّا دی وسفّا کی اور جورو جفا کی کیا انتہا ہوگی جب کہ
قرآن کریم میں انہیں ظالم کہا جا رہا ہے۔ ان کے ظلم و جور سے تنگ آ کرآخر صحابہ کرام ہم نے جرت کی۔ مگر مکہ میں بہت سے ایسے ضعیف و ناتواں مرد عورتیں اور بیج رہ گئے۔ جو بسروسامانی کی وجہ مے ہجرت نہ کر سکے۔ یا آئیس کا فروں نے نہ جانے دیا۔
تھے۔ جو بسروسامانی کی وجہ مے ہجرت نہ کر سکے۔ یا آئیس کا فروں نے نہ جانے دیا۔
ان مجبور و کمز ورمسلمانوں کو کفار قریش جی بحرکرستاتے تھے۔ اور وہ مظلوم ومقہور آ ہیں بھر کھر کر بارگاہے رب العزت میں دعا ئیں کرتے تھے کہ پروردگار ان ظالموں کے پنجہء جبرو تشدد سے ہماری نجات کی کوئی صورت پیدا فرما۔ آخر الدکریم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔
تشدد سے ہماری نجات کی کوئی صورت پیدا فرما۔ آخر الدکریم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔
تو مدینہ طیبہ میں رہنے والے صحابہ کرام گوان مکہ میں بتلائے عذاب صحابہ گل

ساز- والمذين هاجروا في الله من بعدما ظُلموا لنبوّئنهم في الدنيا حسنة ولاجرالآخرة اكبر لوكانوا يعلمون المراوجن لوگول نے الله كى راہ ميں بجرت كى ـ بعداس كے كه ان يرظم كيا گيا ـ بم ان كو ونيا ميں ضرور اچھا ٹھكانہ ويں گے ـ اور آخرت كا اجر (تو اس ہے بھى) بہت بڑا ہے ـ كاش يه (كافر بھى) جائے ـ ' (پاره ١٣ سورة كل ركوع ١) من جائے ـ ' (پاره ١٣ سورة كل ركوع ١) من جاھدوا وصبروا ان ربك لمكذين هاجروا من بعدما فتنوائم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم الله عنور رحيم الله ورتح كل ركوع ١١)

''پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مصیبت میں مبتلاء ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور ( کفار ومشرکین کی تکلیفوں پر ) صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشے والا بردی رحمت کرنے والا ہے۔''

## ہجرت کی بنیاد صحابہؓ کی مظلومیت ہے:

ان ارشادات ربانی سے بید حقیقت بھی معلوم ہوگئ۔ کہ ہجرت کی اصل واساس مظلومیت صحابہ پر قائم ہے۔ جب مشرکین مکہ کی فتندانگیزی وستم ایجادی، جلادی وسفا کی۔ ادرخوزیزی وخون آشامی نقطہ اوج وارتقاء پر پہنچ گئی۔ اورصحابہ کرام پر تبہروغضب، ابتلاء و آزمائش تعذیب و تکلیف ظلم وستم، اور شدت واذیت کی حد ہوگئ تب ہجرت کی اجازت ملی ۔ تو ہجرت کی بنیادصحابہ کرام پی مظلومیت ومقہوریت ہے۔ رضی اللہ عنہم۔

(ه) اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديار هم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله 
 (الله )

"(اب جہاد کی) ان لوگوں کو اجازت دی گئی۔ جن سے
(کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے۔اس وجہ سے کہان
پر (بہت) ظلم کیا گیا ہے اور بلاشبہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے جو
اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے۔ محض اس بات پر کہ وہ کہتے
ہیں۔ ہمارارب اللہ ہے۔'' (یارہ صورہ فح رکوعہ)

# جہاد کی بُنیا دبھی مظلومیت صحابہؓ ہے:

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ہجرت کی بنیاد واساس صحابہ کرامؓ کی مظلومیت پر قائم

ہے۔ یہاں مشروعیت جہاد کی علت بھی مظلومیت سحابہ ارشاد فر مائی گئی ہے اور صحابہ کرام ا کا جرم وقصور محض بیوفر مایا گیا ہے کہ وہ اللہ ربِّ العزت ہی کو اپنا رب کہتے ہیں۔ اس کے سواان کا کوئی گناہ نہیں

> خونے نہ کردہ ایم و کسے رانہ کشتہ ایم جُرم جمیں کہ عاشقِ روئے تو کشتہ ایم

محض توحید باری تعالی ہی پرمشرکین مکہ نے غضبناک و مشتعل ہوکر سحابہ کرام ا کو ہدف مظالم و شدائد بنایا۔ اور اس حد تک نشانہ جورو جفا بنایا کہ آخر ان مظلوموں اور بے چاروں کو گھر بار اور وطن عزیز چھوڑ نا پڑا۔ اور مکہ معظمہ سے ہجرت کر نے اول حبشہ گئے بھر مدینہ طیبہ آئے۔ گریہاں بھی جب مشرکین مکہ نے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے۔ کہ اسلام اور مسلمین کومٹا دیں ، تب جہاد فرض ہوا۔

### ایک اہم نکتہ:

صحابہ کرام کی مظلومیت کے تذکرہ میں ضمنًا بید حقیقت بھی منکشف ومبر بن ہو

جمیع حضرات مہاجرین ناحق اور بے گناہ اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ان کا نا قابل معافی ''جرم و گناہ' اگر تھا،تو محض ایمان واسلام اورصرف اللّه واحد کی ربوبیت و تو حید کا اعلان واظہار۔

کس قدر غلط اندلیش و غلط کار بیں وہ لوگ جو صحابہ کرائم خصوصاً حضرات مہاجرین کے دامن ایمان وعمل کو داغدار کرنے کی نابکار سعی کرتے بیں۔ اور ان کی شخصیت کو ہدف طعن وتشنیع بناتے پھرتے بیں۔ کاش وہ لوگ کتاب اللہ قرآن کریم پر ایمان لے آتے، جو جمیع مہاجرین حضرات کی طہارت نفس، پاکدامنی، بے لوثی اور بے گناہی کی شہادت وے رہا ہے۔

مشرکین مکہ کے جوروستم و تعدی کا سلسلہ ضم ہوگیا مگر دشمنان صحابہ کے ظلم وستم
کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی انہیں ہدایت فرمائے۔ بہرحال صحابہ کرام کی مظلومیت
غیر مختم ہے۔ اس کے تواتر وسلسل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔
﴿ فالدیس ها جروا واخر جوا من دیار هم واو ذوافی سبیلی
وقتلوا وقتلوا لا کفرن عنهم سیاتهم ولا دخلنهم جنّتِ تجری

من تحتهاالانهار ـ ثواباً من عندالله والله عنده حسن الثواب؟

. (پاره۴ سوره آل عمران رکوع ۳)

''اوراپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیفیں دیے گئے اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے میں ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دول گا۔ اور ضرور ان کوایے باغوں میں داخل کردول گا جن کے نیچ نہریں چلتی ہول گی۔ یہ عوض ملے گا اللہ کے یاس سے اور اللہ ہی کے یاس اچھاعوض ہے۔''

## ايذا في سبيل الله:

نص قرآنی کی زندہ جاوید شہادت موجود ہے کہ حضرات مہاجرین رضی اللہ عنہم
کو ایذا و تکلیف جو دی گئی تو محض اللہ کی راہ میں دی گئی۔ اور انہیں اللہ کی طرف سے
بدلہ، تو اب اورعوض کے طور پر جنت ملی اور اللہ ہی کے پاس حسن تو اب اور بہترین عوض
ہے۔ ورنہ لوگوں نے تو ان اللہ کی راہ میں ایذا وکلفت دیئے گئے ، اور گھرسے نکالے گئے
حضرات سحابہ توعوض میں طعن و تشنیع اور سبّ و شتم دیا۔ اور یہ کتنا بدترین عوض ہے۔ جو
بدترین لوگوں کی طرف سے دیا گیا۔ اللہ ان کو ہدایت عطافر مائے۔

بہر حال قرآن کریم کی متعدد آیات سے سحابہ کرام کی مظلومیت واضح اور ثابت ہے۔ نیز ارشادات، ربائی والذین هاجروا فی اللّه من بعد ماظلموا اور للذین هاجروا می بعد ماظلموا اور للذین هاجروا می بعد مافتنوا۔ وغیر باسے بی حقیقت بھی مبر بمن ومنکشف ہوگئ کے ظلم وستم اور فتنہ وابتلاء کے بعد ہجرت مل میں آئی۔ جب کفار قریش کی فتنہ سامانی و جفا کاری ستم گاری و خونخواری انتہاء کو پہنچ گئی تب ہجرت کا اذن و ارشاد ہوا۔ اب ذرا ہجرت سے متعلق چند سطور ملاحظہ ہوں۔





#### هجرت حبشه:

جب قریش کے مظالم وشدائد حدانتہاء کو پہنچ گئے اور سرز مین مکہ باوجود اپنی وسعت کے صحابہ کرامؓ پر تنگ ہوگئ۔ تو حضورؓ نے بلاکشانِ محبت۔ و پروا نگانِ شع رسالت کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔

نفس ہجرت ہی اس حقیقت کا کافی شوت ہے کہ خون آشام مشرکین کی خون آشامی وستم گاری اور سفاکی و جفاکاری نا قابل برداشت ہوگئ تھی۔ جبھی تو جان نثارانِ اسلام نے وطن عزیز کوخیر باد کہد کرغریب الوطنی اختیار کی۔

(الف) حافظ ابن عسا كرُّحضرت ام سلمةٌ ہے روایت كرتے ہیں كہ:

﴿لما ضاقت مكة واوذى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأواما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايستطيع دفع ذلك عنهم

"جب مکہ کی سرز مین نگ ہوگئی اور اصحاب سول کو اذیت و تکلیف دی گئے۔ وہ ابتلاء و آ زمائش میں ڈالے گئے۔ اور انہیں مصائب و بلائیں پیش آ ئیں اور دین سے متعلق انہیں شدید امتحان پیش آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان اذیتوں آ زمائشوں مصیبتوں بلاؤں اور فتوں کے دور اور دفع کرنے پر قادر نہیں تھے۔

اس لیے آپ نے انہیں ارضِ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا لے (ب) مام ابن سعد رحمہ اللہ امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب

ا "البداية والنهلية" جلد ثالث ص 27\_

مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگئی۔ اور انہوں نے ایمان کا اعلان واظہار کر دیا۔ تو بہت سے کفار ومشرکین اینے اینے قبیلہ میں سے ایمان لانے والوں پر بل پڑے۔

﴿ فعذبوهم وسجنوهم وارادو افتنتهم عن دينهم ﴾

'' أنهيس عذاب واذيت مين مبتلا كيا اور قيد كر ديا اور انهين دين حق

ہے پھیرنے کے لیے فتنہوآ ز ماکش میں ڈال دیا۔''

اس پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت وے دی۔ اور اول اول گیارہ مرد اور چارعورتوں نے ہجرت کی۔قریش ساحل سمندر تک ان کے تعاقب میں نکلے۔ مگر وہ جہاز میں سوار ہوکر جا چکے تھے۔ لے

(ج) امام ابن سعد اور ابن ہشام رحمہما اللہ نے ان پندرہ مہاجرین و مہاجرات رضی اللہ عنہم کی پوری فہرست دی ہے۔ جس میں حضرت عثان کا نام مع آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیۃ بنت رسول سرفہرست ہے حضرت زبیر محضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت عثان بن مطعون ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مصعب بن عمیر کے اسما گرامی بھی شامل ہیں بی رضی اللہ عنہم۔

(ه) مولا ناشبلى نعما في رحمه الله رقمطراز بين:

عام مؤرخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی، جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا۔ لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس بناء پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قرایش کاظلم وستم بیکسوں پرمحدود نہ تھا۔ بلکہ بڑے بڑے خاندان

ل "طبقات" جلداول ص٢٠٣ ـ

ع " ' طبقات ' جلداول ص ۲۰۴\_

س "سيرت ابن مشامٌ" جلد اول ص ٣٨٥\_

والے بھی ان کے ظلم وستم سے محفوظ نہ تھے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ جولوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پرسونا پڑا۔ یعنی حضرت بلالؓ، عمارؓ، یاسرؓ، وغیرہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین جش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ یا تو ان کی بے سروسامانی اس حد تک پینجی تھی، کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا۔ یا یہ درد کے لذت آشنا تھے۔ اور اس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ یا

(و) مولا ناشبی نعمانی ککھتے ہیں:

نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن قریش بی خبرسن سن کرچھ و تاب کھاتے تھے۔

آخریدرائے ٹھیری کہ نجاثی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کوا پنے مُلک سے نکال دو۔عبداللہ بن رہیداور عمرو بن العاص اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔نجاشی اوراس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گرال بہا تحفے مہیا کئے ۔اور نہایت سروسامان سے میسفارت جبش کو روانہ ہوئی۔

سفراء دربار میں گئے اور نجاشی ہے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کوحوالہ کر دیئے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ حضرت جعفر نے اس طرح تقریر شروع کی:

"ایہا الملك! ہم اوگ ایک جابل قوم سے، بت پوجے سے مردار کھاتے سے، بدکاریاں کرتے سے۔ ہم کواسلام کی دعوت بدکاریاں کرتے سے۔ ہم کواسلام کی دعوت دی۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ شرک و بت پرتی چھوڑ دی۔ اور تمام اعمال بدسے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگئی۔ اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گراہی میں واپس آ جائیں۔'

نجاشی نے سفرائے قریش سے کہا،''تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز ا۔''سرت النبی''حصہ اول ص۲۲۰،۲۱۹۔

واپس نه دول گا۔''

یتمام واقعات مندابن صنبل جلداص ۲۰۲ میں مذکور ہیں۔ابن ہشام نے بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لے

(ر) ''سیرت ابن ہشامؓ' میں حضرت جعفرؓ نے قرایش کے جوروشم کوان الفاظ میں بیان فرمایا۔

وفلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين

ديننا خرجنا الي بلادك أي

''جب ہماری قوم نے ہم پر قبر وظلم کیا اور ہم کو نہایت نگک کیا (ہمارا جینا دو بھر کر دیا) اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے۔ تب ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی۔' (آپ) ''سیرت النی'' میں ہے:

حبش میں کم و بیش ۸۳ مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آ رام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبرمشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ یہ من کراکٹر صحابہ ؓ نے مکہ معظمہ کارخ کیا۔لیکن شہر کے قریب پہنچ تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔اس لیے بعض لوگ واپس مطلح گئے اوراکٹر حجیب حجیب کر مکہ میں آگئے۔ سے

#### هجرت ثانيه:

(الف) ''جولوگ جبش سے واپس آ گئے تھے۔ اہل مکہ نے اب ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ اور اس قدر اذیت دی کہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اب کے ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے ہخت مزاحمت کی۔ تاہم جس طرح ہو۔ کا، بہت سے

ل " "ميرت النبي" حصه اول ص ۲۲۲،۳۲۰ ملخصا بالفاظه به

ع "سيرت ابن بشامً" جلداول ٣١٠ م

م ميرت النبي ' حصه اول ص ٢٢٣ ـ

سحابہ بنی کی تعداد قریباً سوتک پہنچتی ہے، مکہ ہے نکل گئے اور جبش میں اقامت اختیار کی لے (ب) امام ابن سعد رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ:

جبُ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ہجرتِ اولى ہے واپس مكه پنجے۔

﴿ اشتد عليهم قومهم ولقوا منهم اذِّي شديدًا ﴾

"توان كى قوم نے ان برتشددكيا اور أنہيں شديدايذا، و تكليف كينجى ـ "

اس پررسول اُلله صلی الله علیه وسلم نے انہیں ارض حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت

كاحكم فرمايا:

وفکانت خرجتهم الاخره اعظمهما مشقة ولقوا من قریش تعنیفًا شدیدًا ونالوهم بالاذی و اشتدعلیهم مابلغهم عن النجاشی من حسن جواره لهم کی اور 'نید دوسری جرت پہلی ہے بہت زیادہ تکلیف ده تھی۔ اور مہاجرین حضرات قریش کے شدید عاب کا نشانہ ہے اور ایذا برداشت کی نجاشی کے حسن وسلوک کی اطلاعات نے قریش کواور زیادہ مشتعل کردیا'

## مهاجرین ہجرت ثانیه کی تعداد:

امام ابن سعد رحمه الله لکھتے ہیں کہ:۔

اس ہجرت میں ۸۳ مردوں اور گیارہ قر ثی عورتوں اور سات غیر قر ثی عورتوں نے شرکت کی یے لینن کل تعداد ایک سوایک ہوئی۔

لِ اليناص ٢٢٦\_

ع " "طبقات" بج اولص ٢٠٠٤ ذكر الهجرت الثانيه الى ارض الحبشه\_

سے ''طبقات'' جلداول ص ۲۰۷۔

### ہجرت الی المدینہ

امام ابن سعدر حمد الله روايت كرتے ميں كه:

﴿ لَمَا جَعَلِ البلاء يشتد على المسلمين من المشركين فضيقوا على اصحابه وتعبثوابهم ونالوا منهم مالم يكونوا ينالون من الشتم والاذي

''جب مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر ابتلاء وتخی حد سے گزر گئ اور انہوں نے اپنے متعلقین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اور ان کی تو بین کرنے گے اور صحابہ کرامؓ نے مشرکین سے وہ زبانی سب وشتم (کی روحانی کلفت) اور جسمانی تکلیف و اذیت اٹھائی جو (اس سے پیشتر) بھی نہ اٹھائی تھی۔''

اس پر اصحابؓ رسولؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اور ہجرت کی اجازت ہجرت کی اجازت دے دی اور صحابہؓ نے ہجرت شروع کر دی۔ ا

## ہجرت قرآن میں؟

الله کی راہ میں آلام و مصائب اور شدائد و مظالم کے نقطۂ انتہا کا نام ہے۔ رت۔

جب مشرکین مکہ نے انتہائی غیظ وغضب میں آ کر اور مشتعل ہوکر صحابہ کرام اللہ اللہ و آز مائش، جور و جفا، ظلم وستم، شدت و تنگی، ایذ او تکلیف اور تعذیب وعقوبت کی انتہا کر دی اور صحابہ مظلومین کا۔ ستم جھیلتے، ظلم برداشت کرتے، دکھ در دسہتے اور کلفت و اذیت اٹھاتے اٹھاتے جب پیانہ صبر لبریز ہوگیا۔ اور سرز مین مکہ پر اللہ کا نام لینا مشکل ہوگیا۔ تو یاران اُرسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ کی طرف ہوگیا۔ تو یاران اُرسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ کی طرف

ہجرت کی۔

اہل وعیال، اعزوا قارب، مال و دولت اور گھر بار ہر متاع عزیز کو چھوڑا۔
وطن سے بے وطن ہوئے۔اور محض رضائے خدا اور دین اسلام کے لیے۔
حضرات مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیوہ فضل وشرف ہے، جس کی مثال
انسانیت کی پوری تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔اور بید حضرات اس پر جتنا فخر کریں۔ کم ہے۔
اللہ کریم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرات مہاجرین کے اس فضل
وشرف کا ذکر انتہائی تعریف و توصیف اور تحسین کے اسلوب و انداز میں فر مایا ہے، مثلاً:

ا: - ان اللہ یہ وقوصیف اور حسین کے اسلوب و انداز میں فر مایا ہے، مثلاً:
سبیل اللہ اولئك یر جون رحمہ اللہ والله غفور رحیم کی

"بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ یہی لوگ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں۔اور اللہ تعالی بخشے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔"

حضرات مہاجرین رحت الہی کے صرف امیدوار ہی نہیں بلکہ اس کے سزاوار بھی ہیں۔ اور آخرت میں رحت خداوندی ہے اپنے پیندیدہ مقام میں داخل ہو کررزق حسن کے مزے لیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے:

7:- ﴿ والدين ها جروا في سبيل الله ثم قتلوا اوماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسنًا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ﴾ "اورجن لوگول نے الله كى راه ميں جرت كى \_ پھر شهيد ہو گئے يا مر گئے ـ الله تعالى ضرور ان كو اچھا رزق دے گا ـ اور يقينًا الله تعالى بهتر روزى دينے والا ہے ـ وه ان كو ايى جگه داخل كرے گا جس كو وه (ب حد) پند كريں گے ـ اور بلاشبه الله تعالى خوب

''جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اللہ کی درج میں بہت اور اللہ کے نزد یک درج میں بہت بڑے ہیں اور بھی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اپنی رضامندی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں انکے لیے دائمی نعمت ہوگی۔ بیان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیش اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔'

سبحان الله! اعتظم درجة عندالله للله كنزد يك سب سے اعظم درجه اور اعلى مرتبه انهى حضرات مهاجرين ومجاهدين في سبيل الله كا ہے۔ اور يهى كامياب بيں۔ انہيں ان كارب اپنى رحمت، اپنى رضا مندى اور غير فانى نعمتوں سے بھر پور بہشتوں كى بشارت ديتا ہے۔

﴿لَـلَـفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم والموالهم يبتـغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ﴾

(ياره ۴۸ سوره حشر رکوع اول)

''(مال غنیمت) ان محتاج مہا جرین کا (بھی) حق ہے۔ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اور اپنے مالوں سے محروم کر دیئے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کے طالب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ (ایمان میں) سچے ہیں'۔

حضرات مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف اپنے گھروں سے نکالے گئے بلکہ اپنے اموال واملاک سے بھی محروم کر دیئے گئے لہٰذا بیرزعم باطل ہے کہ''وہ مال وجائدادتو چھوڑ پر آئے تھے۔ وہ طالب ضرور تھ گر صرف اللہ تعالیٰ کے فضل ورضوان کے! نہ کہ مال وجاہ کے۔!!

ان قدوسیوں نے سب کوچھوڑ ااور اللہ اور اس کے رسول کی مددونھرت کی۔ اور دین وابمان میں سپچ اورمخلص یہی لوگ ہیں۔ جو ان کے اخلاص اور ان کی صداقت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دین و ایمان میں خودسچا اورمخلص نہیں ہے، بلکہ منافق ہے۔

جسارت و بے باکی کی انتہا ہوئی کہ جن حضرات مہاجرین کو اللہ عالم الغیب والشہادة صادق ومخلص کہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر منافق لوگ شک و شبہ بلکہ طعن و اعتراض کریں تو انہی کے ایمان وخلوص پر! رضی اللہ عنہم۔

(۵) اب ذرا حضرات مہاجرین کے ساتھ حضرات انصار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی شان ملاحظہ ہو:

ووالسابقون الا ولون من المهاجرين والانصار والذين البعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه واعد لهم جنت تجرى تحتهاالانهار خلدين فيها ابدا ذلك النوز العظيم المردي تحتهاالانهار المان لان ميسب سے مابق اور "اور جومها جرين وانسار (ايمان لانے ميں سب سے ) مابق اور

اول ہیں اور (بقیہ امت میں ہے) وہ لوگ جنہوں نے خلوص قلب سے ان کی پیروی کی۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب خدا سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں۔ جن کے نیچ نہریں جا ری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیانی ہے۔''

(پاره ااسورة توبه رکوع ۱۳)

ر پروہ کر در وہ در ہوری کہ کا مجدو شرف اور فضل و اعزاز نقطہ عروج و کہ و کمال پر پہنچ گیا۔ جبکہ نہ صرف ان سے بلکہ ان کی مدد و نفرت کرنے والے حضرات انسار سے بھی اور قیامت تک ان کی مخلصا نہ اتباع و پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ رب العزت راضی ہیں۔ اور ان سب کے لیے جنتیں تیار کرر کھی ہیں۔ جن کے نقش قدم پر چلنے والوں سے اللہ راضی ہو۔ اور جن کے پرخلوص ا تباع

ہے جنت ملے۔ان کا اپنامقام اور درجہ کیا ہوگا؟ قال کسی نگاتاں میں میں ا

قیاس کن زگلستان من بہارِ مرا

# ﴿ حضرات مهاجرينٌ كے فضائل ومنا قب ﴾

قرآن کریم کی مندرجہ بالا چندآیات کریمہ سے حضرات مہاجرین کے درج

ذیل فضائل عالیہ واوصاف حمیدہ معلوم ہوئے۔

ا:- وہ رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں۔

۲:- ان سب كي ججرت بلااشثناء في سبيل الله تقي \_

س:- خواہ ان میں سے کوئی شہید ہوا خواہ نہیں ہوا۔ اور اپنی طبعی موت مرا۔سب کو اللہ تعالیٰ بہترین رزق دیں گے۔اور پیندیدہ مقام۔

m:- وہ اللہ کے نزدیک اعظم درجہ اور عالی مرتبہ ہیں۔

۵:- وه سب فائز المرام اور كامياب بين \_

۲:- الله تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور غیر فانی نعمتوں ہے بھر پور
 جنتوں کی بشارت دی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ے:- وہ نہ صرف ملک ووطن سے نکالے گئے، بلکہ اموال واملاک ہے بھی محروم کیے گئے۔

۸:- وه صرف الله کے فضل و کرم اور رضا کے متلاثی ہیں۔

9:- وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ناصر و مددگار ہیں۔

۱۰:- وه سب ( دین و ) ایمان میں مخلص ( اور ) سیح ہیں۔

ا:- ان سے اور ان کے خلص متبعین سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

11:- ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

حضرات انبیاء علیهم الصلوة والسلام سے قطع نظر، پوری انسانیت میں کون ہے جوحضرات مہاجرین کا ان محاس ومحامد میں حریف اور شریک وسہیم یا مثیل ونظیر ہو سکے؟

حقیقت یہ ہے کہ حضرات مہاجرین رضی الله عنہم اجمعین اپنے فضائل و کمالات میں یکتا و منفرد ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، فضل و رحمت کی امید وطلب اور خدا اور رسول کی مدد ونصرت کے لیے ملک و وطن چھوڑا۔ اموال و املاک ہے محروم ہوئے۔ اس کا بدلہ و ثواب اللہ تعالیٰ نے دارین میں کامیا بی، اپنی رضا مندی، آخرت میں جنت، اور جنت کی ابدی نعتوں کی صورت میں دیا۔

## اعلىٰ وارفع مقام:

اور سب سے اعلیٰ جزایہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کے بعد قیامت تک انسانیت کی فوزوفلاح اور نجات اُن کے قدموں سے وابسۃ کر دی۔ انہی لوگوں سے اللّٰہ راضی ہوگا۔ اور انہی کو اللّٰہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے اخلاص واحسان کے ساتھ ان کی انباع وتقلید کی ہوگی۔ یعنی جو برقسمت حضرات مہاجرینؓ کی انباع اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت سے محروم ہوں گے۔ وہ اللّٰہ کی رضا اور جنت سے بھی محروم رہیں گے۔ جنت انہیں بھی نھیب نہیں ہو سکتی۔

یہ درجہ و مقام درحقیقت حضرات انبیاءعلیم الصلوٰۃ والسلام کے سوا اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ منصب اللہ کے انبیاء و رسل کے بعد اگر ملا تو حضرات صحابہ کرام مہاجرین وانصار کوملا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

## المحة فكربير:

اس بحث سے چندامور وحقائق کا استباط واسخراج ملاحظہ ہو۔ ۱:- پیظاہر ہے کہ عموماً دنیا اسلام کے جھنڈے تلے بذریعہ جہاد آئی۔ اور جہاد صحابہ کرام گی مظلومیت کی بناپر مشروع اور واجب ہواو اذن للذین یقاتلون باُنھم ظلموا۔ ۲:- اللہ کی رضا اور جنت کا دخول حضرات مہاجرین و انصار کی پُرخلوص اتباع و پیروی پر مخصر ہے۔ والذین اتبعوهم باحسان .......

۳ - اور جهاد کی طرح بجرت کی اساس و بنیاد بھی حضرات صحابہ کرام کی بلاکشی و مظلومیت پرقائم ہے۔ والذین ھاجروا فی الله من بعد ماظلموا..........

ان تین مقدمات مسلمہ و اصول موضوعہ کی بناء پر یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی کہ:

دنیا کو اسلام اور مسلمانوں کو دین و ایمان، دنیا کی عزت و کامیابی، اور آخرت کی نجات و فلاح جنت اور خلود جنت جو پچھ بھی ملا، سب ان مظلوم و مقبور صحابہ گرام کی اس لرزہ انگیز مظلومیت و مقبوریت کے صدقہ ملا، جس کے تصور و تذکرہ سے بدن کے رونگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کلیجہ منہ کو آتا ہے اور جس کا تھوڑا سا ذکر و بیان ہماری اس مختصری تالیف کا موضوع ہے۔

### ایک نکته:

جب دنیا کو دیق و ایمان ملا ہی حضرات مہاجرین کی تعذیب ومظلومیت اور ابتلاء ومصیبت کے صدقہ! تو جولوگ حضرات مہاجرین خصوصاً سابقین اولین سے قلبی بنفض و عداوت رکھتے ہیں۔ وہ دین و ایمان سے کب بہرہ یاب ہو سکتے ہیں۔؟ قطعًا نہیں ہو سکتے۔



دعا ہے کہ ربّ العزت ان عاشقانِ پاک طینت ان بادہ نوشان و سرمتانِ ازل، ان کشتگان تعلیم و تو حیدان پروا نگانِ شمعِ رسالت و نبوت، ان بلاکشان محبت ان سوختگانِ آتش اور غلطیدن گانِ خاک وخون کی ہمیں دنیا میں محبت والفت عقیدت ومودت۔اور اتباع واطاعت نصیب فرمائے۔اور آخرت میں ہماراحشر ان کے ساتھ ہو۔ آمین بر حمتك یا ار حم الراحمین۔

وصل على جيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين خصوصًا على السابقين الاولين من المهاجرين الذين هاجروا في الله من بعد ماظلموا



اصلاحى بأنات إسلام من فواتم كامعا وحوُق وفراض معليم تربيت اورافسلاح باطن كئرضوعت براكا برعمائي جبيرا كه عافهم إحسكاتي بيانات كالجموعة! يعن خواتين سفكارني كاخطا تقبه بيظ شِنْ الِهِ مُعْرَرُوا مُعْرَجُهُمْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ا مِنْ اللهِ مُعْرِرُوا مُعْرِجُهُمْ مِنْ مُعْرِينًا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن ٠٠- نا بعد ود ، يُرا في انا كلي لايوك فون ١٠٥٢٠٨٣٠